اَقْدُ عَنَ فِي صَهِمْ عِبْرُهُ إِلاَّ إِنْ الْمُرْكِلِ 3 المالم وزيد المالية ال تزكعوسو

# مُؤلِانَاعِبُلُ لَعَيْوَمُ حَقَّانِيَ

مخصیل و بھیل علم، فقرودرویش، عبدیت وانابت، عشق رسول عفظ واتباع سنت، در س و قدریس حدیث، محدثانه جلالت قدر، عظیم فقهی مقام، فضل و کمال، دینی و علمی کارنا مے، سیرت واخلاق، مجابدانه کردار، وحوت و بلیخ بصنیف و تالیف، قادیانیت کافاتحانه تعاقب، اعلاء کلمة الحق کے لئے مساعی و جہاد ........ الغرض دلجیب، جامع اور بعض رُلادینے اور عمل صالحہ کی انگیخت کرنے والے جیرت انگیز واقعات

0923-630237 & Company 23 (City of Company 23 (



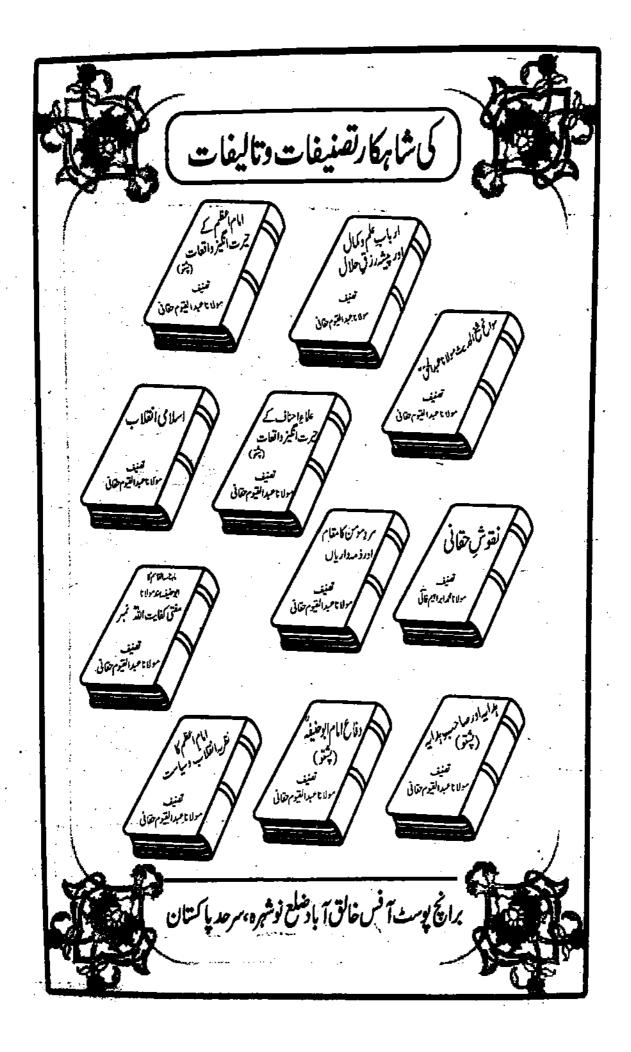

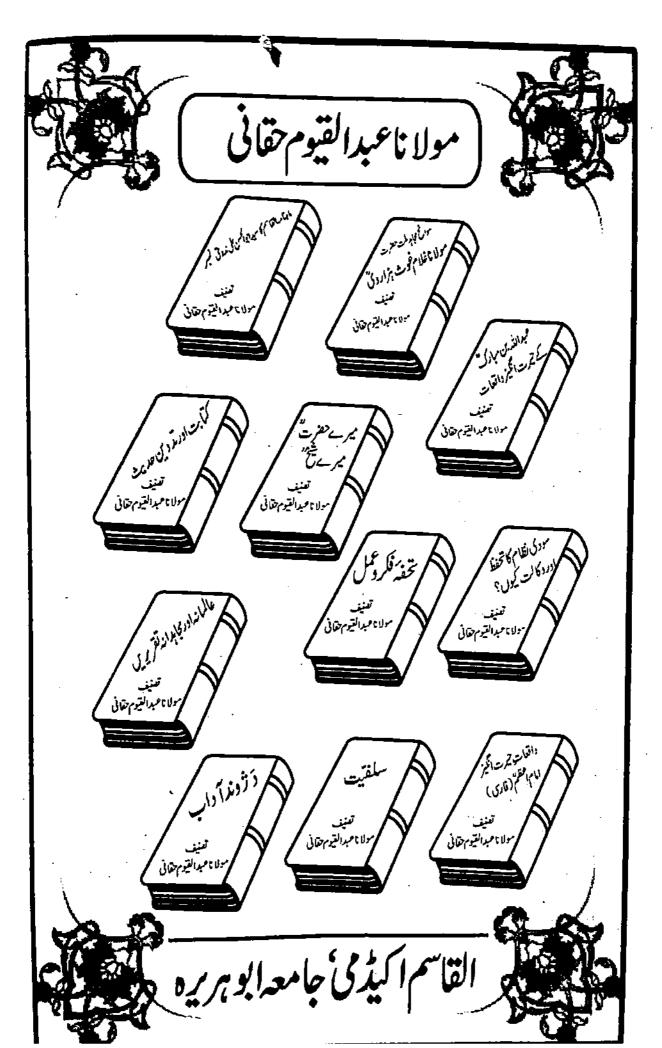

القَيْكَ مَنْ فِي فَيْ صَهِمْ عِبْرَة (دُورُل الذَيْنِ إِلَى الدَيْنِ الْعِيْنِ الدَيْنِ الدَيْنِ الدَيْنِ الدَيْنِ الدَيْنِ الدَيْنِ الْعِيْنِ الدَيْنِ الدَيْنِ الدَيْنِ الدَيْنِ الدَيْنِ الدَيْنِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيلِي الْعُلِيلِي الْعُلِيلِي الْعُلِيلِي الْعُلِيلِي الْعُلِيلِي الْعُلِيلِي الْعُلِيلِيلِي الْعُلِيلِي الْعُلِيلِي الْعُلِيلِي الْعُلِيلِي الْعُلِيلِيلِي الْعُلِيلِي الْعُلِيلِي الْعُلِيلِي الْعُلِيلِي الْعُلِيلِ China de la companya del companya de la companya del companya de la companya de l تزكعوسول

# مُولِانَا عِبُلَالَعَيْوَمُ حَقَّانِيَ

تخصیل و تمیل علم ، فقر ودرویشی عبدیت وانابت ، عشق رسول ﷺ وا تباع سنت ، درس و تدریب حدیث ، محدثانه جلالتِ قدر عظیم فقهی مقام ، فضل و کمال ، دینی علمی کارنا ہے ، سیرت و اخلاق ، مجاہدانه کردار ، وعوت و تبلیغ ، تصنیف و تالیف ، قادیا نیت کافاتحانہ تعاقب ، اعلاء کلمۃ الحق کے لئے مساعی و جہاد .......... الغرض دلچسپ ، جامع اور بعض رُلادینے اور کمل صالحہ کی انگیخت کرنے والے حیرت انگیز واقعات

0923-630237-630E-\$6-7-334TH-6-1-3-6-1:

## جمله حقوق تجق القاسم اكيثر م محفوظ بين

نام کتاب ۔۔۔۔۔۔ جمال یوسف تالیف ۔۔۔۔۔۔ مولا ناعبدالقیوم حقائی تالیف ۔۔۔۔۔۔ مولا ناعبدالقیوم حقائی ضخامت ۔۔۔۔۔۔ کولا ناعبدالقیوم حقائی صخامت ۔۔۔۔۔ کیلوظ حبیب الرحمٰن ،مولوی گل رحمان ، جان محم میان کر جان کر میان اور کر دوف ریڈنگ ۔۔۔۔۔۔ مولا نائیلیم بہادر ملکا نوی ،الحاج مشاق احمد تاریخ طباعت باردوم ۔۔۔۔ ذی الحجہ 1424 ھ/فروری 2004ء ناشر ۔۔۔۔۔ القاسم اکیڈمی کی جامعہ ابوھریرہ ناشر ۔۔۔۔۔ القاسم اکیڈمی کی جامعہ ابوھریرہ برانج پوسٹ آفس خالق آباد نوشہری ،مرحد، پاکتان برانج پوسٹ آفس خالق آباد نوشہری ،مرحد، پاکتان

## ملنے کے پتے

مولا ناسيد محمد حقاني ' مدرس جامعه ابو هريره ، خالق آباد ، ضلع نوشهره . كتب خاندرشيدىيى ، مدينه كلاته ماركيك ، راجه بإزار ، راولينڈى ☆ مكتبه سيداحم شهيد ، • االكريم ماركيث ، اردو بازار ، لا مور ☆ زم زم پبشرز ' زد مقدس مجد ' اردو بازار ' کراچی ☆ مكتبه بخاري صابري مسجد گلستان كالوني مرزا آ دم خان رود ، لياري كراچي 公 مكتبة الايمان ، غزنی اسٹریٹ پوسف مارکیٹ،اردوبازار، لا ہور ☆ صديقيه كتب خانه 'جي ني رو ذيز ددارالعلوم حقانيه اكوژه خنك نوشهره 公 مكتبه رجميه بي في رود نزد دارالعلوم حقائيه اكوره خنك ' نوشهره 公 مكتبه علميهٔ جي في روو نزد دارالعلوم حقانيه اكوژه خنك ' نوشهره 公 اس کےعلاوہ پشاور کے ہرکت خانہ میں پیرکتاب دستیاب ہے

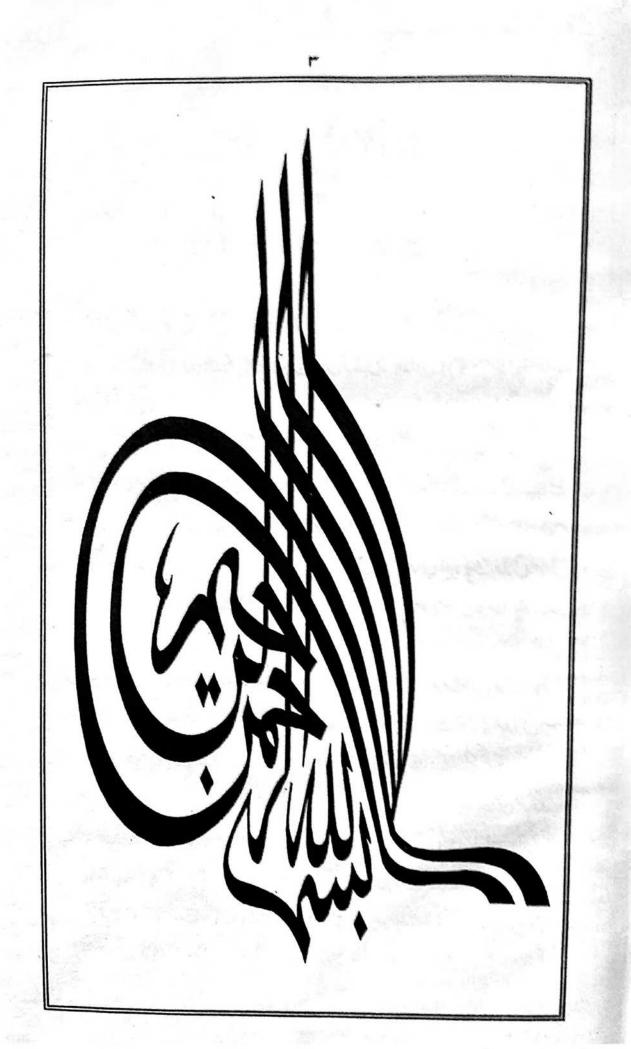

# مولا ناعبدالقیوم حقانی کی دیگرتصنیفات و تالیفات

ا- حقائق اسنن شرح جامع اسنن للترنديّ (جلدادل) ٢- توضيح اسنن شرح آنار السنن للأمام النيمويّ (دوجلد) ٣- شرح شأئل ترمذي (جلداول) ٣- اسلامي انقلاب اوراس كافكرى لائحمل ٥- وفاع امام ابو حنيفة (اردو) ٧- وفاع امام ابو حنيفة (بتو) ۷- امام اعظم کے حیرت آنگیز واقعات (اردو) ۸- امام اعظم کے حیرت انگیز واقعات (پٹتو) ۹ - امام اعظم کے حیرت انگیز واقعات (فاری) ۱۰ - علماء احتاف کے حیرت انگیز واقعات اا-علماءاحناف کے حمرت انگیز واقعات (پٹتو) ۱۲- خطبات حقانی ۱۳-امام اعظم الوصنيفة كا نظريه انقلاب وسياست ١٠- ارباب علم وكمال اور پيشهُ رزق حلال ١٥- كمابت اور تدوين حديث ١٦- صحيبة باالل حق ١٤- مردمومن كامقام اورذمه واريال ١٨- ساعي با اولياء ١٩- مشاهير كي على اور مطالعاتي زعر كي ٢٠- كشكول معرفت (دوجلد) ۲۱- بدایه اورصاحب بدایه (اردو)۲۲- بدایه اورصاحب بدایه (پشق) ۲۳-اسلامی سیاست اوراس کے انقلابی خدوخال۲۴ - پینخ الحدیث مولانا عبدالحق نمبر ۲۵-سودی نظام کا شخفط اور و کالت کیوں ؟ ۲۶- نفاذ شریعت کے لئے فکری انقلاب كى ضرورت ٢٧- اسير مالنا مولا ناغز بريكل ٢٨ - سُر اغ زير كى ٢٩ - عبدالله بن ممارك کے حیرت انگیز واقعات ۳۰ - سوانح قائد ملت حضرت مولانامفتی محود ۳۱ - سوانح شخ الحديث مولا ناعبدالحق ٣٢ - مير كاروان مولا نافضل الرحمٰن ٣٣ - مير حضرت مير ي ي المعنى المعنى الموالحات على ندوى أنمبر ٢٥- الوصنيف هندمولا نامفتى كفايت الله تنمبر ٣٦- نقوش حقاني : ٣١- تخفه فكرومل ٣٨- عالمان يجابدان تقريري ٣٩- جمال

| فهرست    | · .                                     | 1        | جمال يوسف "                                       |
|----------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| سقح بمبر | مضامين                                  | صفحةبر   | مضامين                                            |
| ۵۵       | لختِ جَكْر فاطمه كي قرباني              | <b>m</b> | فدمت في                                           |
| 24       | تمام ساعی کامدف                         | ٣9       | شفقت كانزالا اعداز                                |
| Pa       | بخاری انفاسِ قدسیہ سے معمور ہے          | ۴.       | صبح کوسویانه کریں۔۔۔۔۔۔                           |
| ۵۷       | اندازِتْدرکیس                           | ۴.       | اساتذه کی جانشینی کااعز از ۔۔۔۔                   |
| 02       | علوم ومعارف كابحرِ ذخار                 | m        | شیخ انور " کی محبت اوراعتما د۔۔۔۔                 |
| ۵٩       | ر بیت پرتوجہ۔۔۔۔۔                       | mr       | شیخ الیریث مولا ناعبدالحق کاارشاد                 |
| ۵۹       | شيخ بنوري خودطلبه كونماز كيليّے اٹھاتے۔ |          | 1                                                 |
| 4.       | طلبه میں خدمتِ وین کا جذبہ۔۔            | MM       | (باب)                                             |
| 41       | شخ الحديث مولانا عبدالحق كاارشاد        | 3"       |                                                   |
|          |                                         |          | تذريس وتحقيق علوم و                               |
| 42       | رباب                                    | F        | معارف ابتلاءوآ زمائش'                             |
| 134      |                                         |          |                                                   |
|          | ذوق شعروادب                             |          | فقرودرو لیتی' بےمثال                              |
|          |                                         | Lyfr.    | قربانیاں اور تربیت پر توجہ                        |
| 41       | اوروسعت مطالعه                          |          |                                                   |
|          |                                         | ra       | كمال حافظه                                        |
| AP       | شعروادب كاذوقِ سليم                     | 78.5     | حيرت كى بات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ |
| 40       | PATE TAIL                               |          | ايك حواله فتح البارى كامطالعه                     |
| 77       | پندیدهاشعار                             | 10.7     | حواله كي تحقيق يامعارف السنن كامصالحه             |
| 42       | 341 ·                                   |          | مجبوب استاذ کے ساتھ رندتِ سفر۔۔                   |
| AV       |                                         |          | صبرواستفامت كاامتحان                              |
| 140      |                                         |          | صبرآ ز مااور حوصلهٔ شکن بے سروسامانی              |
| 70       |                                         |          | فقرو درویشی کی شادی ۔۔۔۔۔                         |
| 4        | اکٹرا قبال مرحوم کی حیرت۔۔              | ar       | : ب کرا چی میں گھر میسر نہ تھا۔۔۔                 |

| فدست      | 4                              |          | جمال بوسف                                                |        |
|-----------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|--------|
| منحتبر    | مغماجين                        | مغتمير   | مضاجين                                                   |        |
| ۸۵        | لطافتِ طبع                     | 41       | وسعت مطالعه                                              |        |
| ΥΛ        | يدوسر مرزامظهرجان جانان بي     | 24       | محبوب مشغله                                              |        |
| YA        | قرینداورنزا کت۔۔۔۔۔            | 4        | كتابول كالبيك                                            |        |
| ۸۷        | شان محبوبیت                    | ۷٣       | مسلسل مطالعه                                             |        |
| ۸۷        | محبوبیت وقبول عام              | 24       | طالبان علوم نبوت سے گزارش۔۔                              |        |
| ۸۸        | وجاهت وعظمت                    |          | ·                                                        |        |
| ^^        | مهمان نوازی                    | 24       | (اب                                                      |        |
| <b>A9</b> | تم میرےمہمان ہو۔۔۔۔۔<br>ذریقة  | ,        | To San               |        |
| 9+        | محبت ومهر بانی کانقش۔۔۔۔۔      |          | اوصاف واخلاق                                             |        |
| 91        | اعتراف کمال وعلم پردری۔۔۔<br>ن |          |                                                          |        |
| 97        | راحت رسالی                     | ŀ        | شخصیت و کر دار                                           |        |
| 91        | پُر تکلف دعوت                  | ۷٦       | شائل وخصائل                                              |        |
|           |                                |          |                                                          |        |
| 90        | (باب)                          | 44       | نورانی صورتوں کی ایک جماعت۔                              |        |
|           |                                | 44       | لباس وحليه                                               |        |
|           | ذوق عبادت ٔ ریاضت و            | ۷۸       | ذوق مجل                                                  | •      |
|           | مجاهده انابت اليالله           | ۷9       | سرایاللم                                                 |        |
|           | ،<br>تلاوت ِقر آن اور          | ۸٠       |                                                          | z - 31 |
|           | /                              | ۸۰       | ورق نفاست وسلقه مندی است.<br>سرور مناسب و سلقه مندی است. |        |
| 94        | عاشقانهادا میں                 | ΔI       | کتابول گاهس استعال                                       |        |
| Au        |                                | Ar<br>Ar | کتاب کاادب<br>نفیس کتابین عمدہ جلدیں                     |        |
| 94        | نمازباجماعت كاابتمام           |          |                                                          |        |
| 94        | مرایا عبادت                    | ۸۳       | اکل دشرب شن نفاست اور عمد و ذوق                          |        |
|           |                                | ۸۳       | عائے کا ذوق واہتمام۔۔۔۔۔                                 |        |

eri eri

| فجرمت | ^                                      |            | جمال يوسف                                           |
|-------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| صنحاب | مضامين                                 | مختير      | مضاجن                                               |
| 111   | کچدهاگے کاتعلق۔۔۔۔۔۔                   | 99         | تضرّ ع وابتهال                                      |
| III   | بچاس ہزاررو پے تھکرادئے۔۔              | <b>[++</b> | عاشقاندادا كيل                                      |
| 111   | ہاراتم پراحان ہے۔۔۔۔۔                  | 1++        | جذب وكيف اورشان دكر باكى                            |
| 111   | بروسامالي من جامعه كا آغاز كار         | 1+1        | صلوة الليل كااجتمام                                 |
| 110   | المجراعة كالماء                        | 101        | ذوقِ علاوتِ قرآن۔۔۔۔۔                               |
| 110   | جودو سخا                               | 1+1        | قرآن كادور كعت مين ختم ـــــ                        |
| 117   | مجھے آپ کاجوڑا جائے۔۔۔۔۔               | =          | الك نشت ميں چيبيں پاروں۔                            |
| 114   | ہمارامعاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے       | 1.1        | کی خلاوت}۔۔۔۔۔۔                                     |
| 114   | فیاضی کاسمندر۔۔۔۔۔                     | 1+14       | تراویج کامعمول۔۔۔۔۔                                 |
| IIA   | فراستِ ايماني واستغناء                 | 100        | گرمیدوزاری ۔۔۔۔۔۔                                   |
| 119   | طالبان علوم نبوت كى مالى اعانت         | 1+0        | سونے کا تاج۔۔۔۔۔۔                                   |
|       |                                        | 1+0        | خوش الحان مجو د                                     |
| ırr   | (اب۸)                                  | 1+4        | كثرت ِاستغفار ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ |
| 4 3   |                                        | 1+4        | اتأبت الى الله                                      |
| ırr   | ایقان وتو کل ٔ تقویٰ<br>اور خشیتِ البی | 1+9        | راب                                                 |
| Irr   | مدرسالله تعالی کا ہے۔۔۔۔۔              |            | ز مدواستغناءٔ فیاضی وایثار                          |
| Irr   | 74. 63                                 | 1+9        | اور جودوسخا                                         |
| Ira   | نيبي مدد                               | 110        | مجھے اللہ دے گا۔۔۔۔۔۔                               |
| 11/2  | الله تعالى في سامان آسائش يبنجاديا     | 111        | سال بجر كانتظام مو چكا ہے۔۔۔۔                       |
| IFA   | سرمايير معادت                          | 111        | شاله ، مال                                          |

|           |                                     |        | - 2,00.                          |
|-----------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|
| مسفحة بمر | مضامين                              | صفحةبر | مضامين                           |
| IM        | بیدل آنے ہے زیادہ ثواب ملیگا۔       | 119    | حصول معاش كانصور                 |
| 100       | الله الله مير تسمير تفسى            | 179    | دولت یقین ۔۔۔۔۔۔۔                |
| ۱۳۳       | احر ام اختلاف رائے و برداشت         | 1174   | توحيدوتو كل                      |
| 144       | شهرت سے نفرت ۔۔۔۔۔۔                 | 1174   | ز کوة میمی ضرورت نہیں۔۔۔۔        |
| 10°C      | لفظهتم سے احتر از ۔۔۔۔۔             | 1111   | تقوى وحشيتِ البيل                |
| ומת       | ڈانٹ بھی بر داشت کر <u>لیتے۔۔</u> ۔ | 1941   | دوزخ كاليندهن بين بناحيا ہتا۔    |
| Ira       | جذبه خدمت ِدينِ کی انتها            | 184    | مالی امور میس حزم واحتیاط۔۔۔۔    |
| Ira       | امتیازی حیثیت طواراندهمی۔۔          | 1177   | ز کو ة سے نخواه دیناجائز نہیں۔۔۔ |
| IMA       | اضیاف کی قدردانی۔۔۔۔۔               | IPP .  | ور ندر در مری کردی گے۔۔۔۔        |
| IMA       | آرباب اہتمام کے لئے نمونہ۔۔         | 1177   | انو کھااصول ۔۔۔۔۔۔               |
| 1         | •                                   | 1177   | مفت گاڑی اور مفت ڈرائیور۔۔۔      |
| IMA       | اب                                  | ira    | مدرسه کے کاغذات ۔۔۔۔۔            |
|           | جرأت وشجاعت ٔ حق گوئی               | Irz.   | اب                               |
| IMA       | وبے ہاکی                            | -      | اخلاص وللهميت بنفسي              |
| 149       | اورگانابند کرا دیا گیا۔۔۔۔۔         | 11-2   | محمل اور فنائيت                  |
| 164       | سيف بنيام                           |        | :<br>:                           |
| 10+       | الله کے شیروں کوآئی تہیں رو باہی    | 1174   | ایمارو بے شمی ۔۔۔۔۔۔             |
| 101       | اعلاء كلمة الحق                     | 11-9   | اخلاص وتواضع                     |
| =         | {دینی مدارس ' حکومتی عزائم          | 1179   | أَسْمَعُتُ مَنْ نَاجَيْتُ        |
| ior.      | ادر مولانا بنورگ سدِراه }           | 10%    | نام ونمود کا فتنه۔۔۔۔۔           |
| 101       | علماءِراتخين                        | ומו    | جو کھھ ہے اللہ کی خاطر ہے۔۔۔۔    |

| فهرسية | Control of the contro | 1000    | مال لدسون                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| مفقير  | مضاهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحتمبر | جمال بوطف<br>مضامین                  |
| 14.14  | معارف السنن بہت عمدہ ہے۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IOM     | ملاحده کی لا دین سکیم نا کام ہوگئی۔۔ |
| 120    | واهميرے پھول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100     | وزراء کے در بارسے اجتناب             |
| 120    | زعفرانی روشنائی سے قرآن کی کتابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102     | کمال شجاعت ومردانگی                  |
| 140    | تحریکِ حتم نبوت پرانعام۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101     | ان کولگام دیجئے۔۔۔۔۔۔                |
| 124    | حضوراقدس سے ابوداؤد پڑھی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109     | تصوریاتر وانے سے انکار کر دیا۔۔      |
| 124    | النجاة في علوم المصطفىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109     | انت مَلَک کریم                       |
| 124    | علوم انورشاهٌ كاوارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.     | سرايااطمينان وسكون                   |
| 141    | عقده کشائی۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145     | تصوف وسلوك                           |
| 141    | الله کی گود میں ۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140     | بيعت وخلافت                          |
| 149    | فداكام تهديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 170     | علواسناد کاشرف۔۔۔۔۔۔                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141     | حفرت مدنی ٌ اور حفرت تعانویٌ ہے تعلق |
|        | (باب۱۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140     | ابل الله سے تعلق ۔۔۔۔۔۔              |
| IAI    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PFI     | باطنی علوم کی اہمیت ۔۔۔۔۔۔           |
|        | شار سور،علم اور ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IYY     | شیخ الحدیث مولاناز کریا ہے تعلق۔     |
|        | شانِ تفقه علمی بصیرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144     | كتب تصوف كاوسيع مطالعه               |
|        | فقهی مقام اور فتوی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | API     | حفرت بنوری اورسلسله بیعت۔۔           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 149     | ا کابر کی شفقت                       |
| IAI    | حزم واحتياط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149     | خلاصه طریقت۔۔۔۔۔                     |
|        | فقه . ت س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14      | فيتخ الحديث مولا ناعبدالحق كاارشاد   |
| IAI    | فقهی ذوق ومطالعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                      |
| IAI    | صدرمفتی کئی مطاکی پیشر کشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121     | (باب۱۱)                              |
| IA     | عظیم الثان فقهی خدمت په                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 141     | رویائے صالحہ اور مبشرات              |
| IA     | مجلن تحقیق مسائل حاضرہ۔۔۔ 🛮 🔊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | منہارامکان گرنے والا ہے۔۔۔۔          |
| IA     | اراكين كميغي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121     | مہارام کا کرتے والا ہے۔۔۔۔           |

| برست   |                                            | <br>  | جمال يوسف                          |
|--------|--------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| سنختير | مضامين                                     | صغيبر | مضافين                             |
| 101    | عالم كي صورت من عالم                       | IAY   | اداره دعوت وتحقيق اسلامي           |
| ror    | در س حدیث کی خصوصیات ۔۔۔                   | YAL   | آ ي قاضي كيول بنت بين؟             |
| r.0    | علم حدیث کی قدرشای ۔۔۔۔                    | IAZ   | فقهی مسائل اور فآوی نولی           |
| r.L    | افتراعلى الحديث براظبارهم وغصه             | IAZ   | معراج كى رات كمبي المختفر تقى      |
| r=A    | علوم انورشاً الله كشارح                    | 119   | خطبه جعد۔۔۔۔۔۔                     |
| r+9    | امات كالشحقاق                              | 19.   | وترون مين دعائے قنوت كامسكله-      |
| r1.    | مما ثلتِ نفس عمل میں ہے۔۔۔۔                | 191   | ٹائےریکارڈرےاذان۔۔۔۔               |
| rn     | مسجدی هذاکی بحث۔۔۔                         | 191   | ىنىيسوى كى تروتى                   |
| rır    | ايكمشكل مديث كا آسان ط-                    | 197   | مونچيون کاشري تکم                  |
| rır    | مال حرام كصدقه برنواب كى اميد              | 197   | سمت قبله                           |
| rio    | زندگی کامقصداولین                          | 195   | دكان كرايه يرديخ كامعامده          |
|        | · Alle                                     | 190   | عالم بيداري من حضور كي زيارت كاحكم |
| riy    | ابل                                        | 190   | خواتین کامتجدیس جانے کامسکہ۔       |
|        | ذوق تصنيف وتاليف اور                       | 194   | البا                               |
| riy    | قلمی شہ پارے                               | 192   | محدّ ثانه جلالتِ قدر               |
| rız    | نفحة العنبو كامصنف<br>جاحظ كى زبان         | 19/   | دارالعلوم دیو بند کی وجه بنا۔۔۔۔   |
| ria    | ب طن ربان                                  | 199   | اکابرے اجازت مدیث۔۔۔۔۔             |
| rig  - | روبات و معاصف ۱۹ سرران<br>د نی حمیت و تصلب | 199   | تدریس ترندی کے لئے انتخاب۔۔        |
| rr.    | ري ميت وهنب ماني<br>تقنيفات كامختر تعارف   | ree   | ورس حدیث کی جھلکیاں۔۔۔۔            |
| rri  - | معارف اسنن شرح سنن ترندی۔                  | rel   | ہم نے بدروقھاب کودیکھا۔۔۔۔         |
| rri    | שנבו טינט טינגט-                           |       | 4                                  |

| نهريه    | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1     | جمال بوسف "                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| المنازية | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صغيتمبر | مضامين                                            |
| rro      | شخ ذكريًا كمالٍ محبت وعثق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rrr     | عوارف المنن مقدمه معارف السنن                     |
| rry      | تبلغے ہے وابستگی کا ذریعہ۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777     | نفحة العنبر في حيات امام العصر                    |
| rr 4     | متجدنور میں تشریف آ دری۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rrr     | بغية الاريب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| rr2 .    | طا كفه منصوره كامصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rrr     | يتيمة البيان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|          | طبیب مریض کی دہلیز رے۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 222     | الاستاذ المودودي وشئي من حياته                    |
| rrz.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 222     | ذوقِ طباعت واشاعت                                 |
| rr2      | بين الاقوامي تبليغي اجتماع لندن كامنظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220     | نصب الرابيكي طباعت كے لئے مصر كاسفر               |
|          | The state of the s | 227     | مجلس علمی کا قیام اور تاریخی کام۔۔۔               |
| 114      | (باب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rra     | المصنف عبدالرزاق كاتخشيه واشاعت_                  |
|          | A Mary and a second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rry     | قلمی شه پارے۔۔۔۔۔                                 |
|          | ٠٠٠ الله ق ق ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | سياست نرقى اور ثقافت                              |
|          | ر دِفرقِ باطله اور فتنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 777     | علماء کرام کی ذمہ داری۔۔۔۔۔                       |
| rr4      | قادمانيت كاتعاقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 172     | نبوت كااعجاز                                      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11/2    | خاتم النبين كي جامعيت                             |
| rm       | پرویزی فتنه۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1772    | تحریک آزادی نسوال                                 |
| rrr      | مشرتی فتنه۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PPA     |                                                   |
| rrr      | ديگر باطل فتنوں کی سرکونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144     |                                                   |
| 200      | متقبل كى تيارى كالبيش خيمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -       |                                                   |
| LLL      | تكوين مصلحتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100     | دعوت وتبليغ اور تبليغي جماعت                      |
| 444      | عرب وعجم کے دلوں کی دھڑکن۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | and the second second                             |
| rra      | لريقة تجديد كے مجدد تھے۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13      | مولا نامرحوم کے تبلیغی کارنا ہے۔۔۔                |
| rra      | اسبان حرم شاه فيقل شهيد علاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | حضرت بنوري اورتبليغي كامر                         |
| rry      | ثاه فيمل بيحه يحمه جاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1111    | مبلیعی اجتماعات می <i>ں شرکت</i> ا                |
| rr2      | 1:00 ( 11:34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | مبتع جہاد ہے۔۔۔۔۔ ہ                               |
| ro       | نتخ بنوري لا له المار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | تحالحديث مولانازكريا ستعلق                        |
| i.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                   |

| فبرست | II                                       | ۳    | جمال بوسف من الماليوسف الم |
|-------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغيبه | مضامين                                   | صخيم | جمال پیسف مضامین<br>مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 740   | ایک خاص دعا کا اہتمام۔۔۔۔                | ror  | میں کفن ساتھ لےجار ہا ہوں۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r44   | خدمت دین کے دروازے بند ہول تو            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777   | مدارس کے جممین کومشورہ۔۔۔۔               | rom  | أبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 147   | د بی مدرسهٔ دنیایا آخرت کاعذاب           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 742   | تصحیح نیت کی ترغیب۔۔۔۔۔                  | -    | مالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ryn   | طلبه کی شکل وصورت                        | rar  | عشقِ رسول عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LAV   | ا فلاص کی برکت۔۔۔۔۔                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ryn   | عورت متور ہے۔۔۔۔۔                        | roy  | معراج عشقِ رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ryn   | دين اسلام كي حفاظت                       | ran  | احرّ ام فحاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 149   | تصور سازی کی لعنت ۔۔۔۔                   | ran  | مهمان جرسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 149   | جب برائی عام ہوجائے۔۔۔۔                  | 109  | روضها قدس کے برکات ۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144   | اسلام كي تحينج تا تكرمن ماني تعبيري كرتا | 140  | بيدرسة حضور كا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1/2+  | ور شدر سربند کردی گے                     | 14+  | ت<br>حرمین شریفین سے والہیت ومحبت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 034                                      | 141  | مرح رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121   | (re )                                    | 747  | آ ثارمدینه۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , -,  | (باب)                                    | ryr  | دین شعائر کی تعظیم ۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ÷~•                                      | 1.5  | THE PORTUGE OF THE PARTY OF THE |
| 121   | سفراحرت                                  | 246  | راب ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 121   | حضرت اباجان كا آخري سفر                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 120   | حضرت مفتى صاحب كالميلى فون               | ٣٧٣  | ملفوظات ِطيبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ter   | تم يركرة دُ                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 120   | زندگی کی آخری امامت                      | ٣٧٣  | آبِ ذرے لکھنے کے قابل نفیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 120   | گلے کی تکلیف۔۔۔۔۔۔                       | 240  | مدرسه کی خدمت برااعز از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _     | Land to the Keep on the party and        | 440  | حصول معاش كالصورخم كرديا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| فهره           |                                   | Y      | جمال بوسٹ ّ                                       |
|----------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| مر<br>منحد نبر | مضايين                            | صخيبر  | مضاجن                                             |
| 11/1           | نمازاطمینان سے۔۔۔۔۔۔              | 124    | يس ابا جان أبا جان بكارتار با                     |
| MY             | صدرضاء الحق سے ملاقات كااراده     | 122    | انابت الى الله ــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 11/4           | ہمیں قومہمان لینے کیلئے آ گئے ہیں | 121    | اللهان كے ساتھ ہے۔۔۔۔۔                            |
| raz            | تدفين كامشوره                     | 121    | ين جاربا بول                                      |
| raa            | اعلانِ نماز جنازه ـــــــ         | 1/4    | وضوكرا دو                                         |
| raa            | اضطراب كاعالم                     | 1/29   | ڈاکٹروں نے نظر بند کر دیا ہے۔۔                    |
| rA9            | ہم يتم ہو گئے۔۔۔۔۔۔               | 129    | كراچى لےجانے كالنطام كرلو۔                        |
| 1/19           | آخری شل ۔۔۔۔۔۔                    | 1/4    | میں نہیں اٹھوں گا۔۔۔۔۔۔                           |
| =              | إشخ الحديث مولانا عبدالحق نے      | 1/4    | سانحدو فات                                        |
| 194            | نماز جنازه پڑھائی}۔۔۔۔۔           | MI     | میں مرتے وقت تک بولتار ہوں گا                     |
| <b>19</b>      | اک جنازه جار ہاہے ہوا کے دوش پر   | MAI    | ھارچیزوں کی دعا۔۔۔۔۔                              |
| 194            | کراچی میں جنازہ کامنظر۔۔۔         | MI     | عالم بالاترابطة قائم ہوچكا ہے۔                    |
| 191            | فيخ الحديث مولا ناعبدالحق كاخطاب  | PAT    | متانت اورروحانیت کاعجیب امتزاج _                  |
| 191            | کا بر کےعلوم ومعارف کا امین۔      | TAT    | حضرِت بنوری کا آخری سفر۔۔۔                        |
| 191            | لاء کا سر پراه۔۔۔۔۔               | ۲۸۳ کا | اظهار محبت وشفقت                                  |
|                |                                   | ram.   | صفائی کااہتمام۔۔۔۔۔                               |
|                | ,                                 | ra m   | يا رفيق نعم الرفيق                                |
|                |                                   | 1740   | مولا نامفتی محمود سے محبت۔۔۔                      |
|                |                                   |        |                                                   |

# المراح المالخ

# عرض مولف

الحمد لحضرة الجلالة والصلواة والسلام على خاتم الرسالة

مسلمانان عالم میں زمانہ قدیم سے بید دستور چلا آرہا ہے کہ اخلاف اپنے اسلاف اور اصاغرابینے اکابر کے محاس و مناقب اور خصائل و شائل مرتب و مدوّن کرے آئندہ نسلوں کے لئے چھوڑتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کابیا جمائی دستور بلاوجہ نہیں ہوسکتا بلکہ قرآنی ارشادات اور احادیث مبارکہ بھی اس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: تم اپنے مرنے والوں کے نیک کارنا ہے اور مناقب ذکر کیا کرو معلوم ہوا کہ اموات کا ذکر فیرشارع علیہ السلام کی طرف سے مامور ہہ ہے۔ ذکر فیر گسب سے بہترین صورت ہیہ ہے کہ ان کی آبدارو تابدار حیات کے دوشن واقعات کو قلم بند کر کے محفوظ کر دیا جائے تاکہ دہتی دنیا تک یہ ذکر بخر باتی رہاوں میں آئندہ نسلوں کے لئے مشعلی راہ ثابت ہواور فررا کے آتھیں کہات میں ان دلچیپ واقعات ، حالات ، کمالات اور محاس سے نام وزوفر دا کے آتھیں کہا ہے میں ان دلچیپ واقعات ، حالات ، کمالات اور محاس کے سے فکروعل کی سے کا تعین کیا جا سکے۔

لیکن بهایک تلخ تاریخی حقیقت ہے کہ بہت ی تاریخ ساز ،عہد آفرین اور نادر ؛ روز گارشخصات الیی بھی ہوتی ہیں جن کی مکمل سیرت وسوائح مروّجہ سیرت وسوائح کے طرز يرمتقل كماني صورت مين عرصه درازتك مرتب نهين ہوتی \_ يهي معامله محدث العص حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوریؓ کے ساتھ پیش آیا جن کی وفات کا اا کتوبر ۱۹۷۷ء میں ہوئی کیکن ربع صدی گذر رہی ہے، ماہنامہ" بینات" کی خصوصی اشاعت کے بعدان کی سیرت وسوائے پران کے شایان شان کتاب منظرعام پرنہیں آئی ۔حضرت شیخ بنوریٌ ا يك عظيم محدّ به ، فقيه ، مورّخ ، مصنف ، مقلق ، معلّم ، مدرّس ، مقرّ راورشب زنده دارصوني تھے۔ان کی کتابِ زندگی کےمطالعہ ہےان کے علمی تبحر ، ذوق مطالعہ اورعلمی عظمت کا بخونی اندازه ہوتا ہے۔ جب بھی اس عظیم شخصیت کا خیال آتا ہے تو یادوں کا ایک جہاں سامنے آ کر دل کومضطرب اور بے کل کر دیتا ہے۔۔ كس كى يادى خرمن دل مين بين عارف شعله زن سوزش افزول سے خاکسر ہوا جاتا ہے دل حضرت بنوریؓ کی و فات کے بعد کتنی تبدیلیاں رونما ہوئیں ۔ حالات نے کس قدر بلٹا کھایا۔ جہان آب وگل میں کتنے انقلاب رونما ہوئے لیکن حضرت بنوری آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ و تابندہ ہیں۔حضرت بنوری کی و فات کے بعد ماہنامہ بینات نے فروری ۱۹۷۸ء میں محدث العصر نمبر شائع کیا۔ان کی سعی قابل قدراور لائق محسین ہے تا ہم ضرورت تھی کہ مروجہ جدید انداز میں بھی حضرت شیخ کی سیرت وسوائح

کے روش اور تابناک ابواب کونمایاں کیا جاتا۔ان کے کمالات،ان کی جامعیت،ان

كے علمی تصنیفی بخقیقی اور تدریسی مرتبه وانهاک ، فكر مندی و دلسوزی ، رجوع الی الله ،

عاشقاندادا میں ، تقوی وخشیت الہی ، زہدواستغناء ، ایقان وتو کل ، فیاضی وایٹار ، جراکت و شجاعت اور غلبۂ اسلام کی جدو جہد کو بیان کیا جاتا تا کہ محرک عمل محاس کوسا منے رکھ کر ہمت میں بلندی ، قلب ونظر میں وسعت اور عملِ نافع کا شوق بیدا ہو۔

> کہاں میں اور کہاں پینگہتوگل نسیم صبح تیری مہربانی

حضرت بنوری جیے شجر سابیددار نے اس چمنستانِ عالم میں وہ گل اور ہوئے دیے کہ دنیا جران ہوئی ۔ لاکھوں انسانوں نے اس شجر سابیددار کی پر کیف اور روح افزا چھاؤں میں بیٹھ کرسکونِ قلب اور راحت دل حاصل کرنے کے ساتھ اس کی خوشبو سے جھاؤں میں بیٹھ کرسکونِ قلب اور راحت دل حاصل کرنے کے ساتھ اس کی خوشبو سے این مشام جان کومعظر کیا۔

حضرت شیخ "ایک بلند پایہ عالم اور اپن اکا برواسلاف کی ایک علمی یادگار اور نمونہ تھے۔ انہوں نے اسلام کی سر بلندی کے لئے اپنی زندگی وقف کر کے نہایت اعلیٰ و ارفع کا رنا ہے انجام دیئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فطری طور پر الی خوبیوں کے حامل تھے کہ جن کوقلم بند کر کے آئندہ نسلوں کے سامنے پیش کرناصرف مناسب ہی نہیں بلکہ ایک حیثیت نے فرض میں تھا، کیونکہ ایسے اکا بر کے صلاح وتقو کی ہے مزین حالات اور دلجیپ واقعات ہرایک کے لئے تبلیغ و تذکیر کا سامان فراہم کرتے ہیں اور ان کی مثال دندگیاں ہر زمانے میں وقت کے اندھیروں میں ہدایت و رہنمائی کا چراغ جلائے زندگیاں ہر زمانے میں وقت کے اندھیروں میں ہدایت و رہنمائی کا چراغ جلائے

ر کھتی ہیں۔

پیش نظر سوانح میں حضرت شیخ بنوری کی مدح سرائی ،منقبت نگاری ، القاب آرائی اورمبالغہ آمیزی ہے صرف نظر کیا گیا ہے۔اس کے ساتھ ہی کشف وکرامات، روحانی تصرفات اورخرتِ عادات واقعات کے بیان ہے بھی احرز از کیا گیا ہے۔ کیونکہ روایاتی کرامتوں کا تذکرہ ،تعریف وتوصیف اور مدح ومنقبت تھیل حاصل کے مترادف ہے۔اس تالیف کا بنیادی نقط نظریہ ہے کہ حضرت کی زندگی کےوہ پہلوسامنے لائے جائیں جومحرکے عمل ہوں، جنہیں پڑھ کرقاری کے ذہن میں عمل کا داعیہ پیدا ہو۔ اس سے قبل احقر کی تقنیفات میں سے" سوائح شیخ الحدیث مولانا عبدالحق"" اور "سوائح قائد ملت مولا نامفتی محمورٌ" کی ترتیب وید وین کا مقصد بھی یہی تھا اور اب بھی یہی مقصد پیش نظر ہے۔رت ذوالجلال کاصد شکرواحیان ہے کہاس نے ایے ایک مقبول ومخلص بندے کے حالاتِ زندگی ، دین علمی خدمات اور ظاہری و باطنی کمالات پر کچھ لکھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔اللہ کرے بیہ سعادت کا تب الحروف سمیت قارئین کے لئے دارین کاسامان ہوجائے۔

> حکایت از قد آل یار دل نواز کنیم باین بهانه گر عمر خود دراز کنیم

عبدالقيوم حقاني جامعه البي هرريه، خالق آباد، نوشهره ربيع الاول ١٣٢٣ ه 1 جون٢٠٠٢ء اب: ا

پیدائش تعلیم وتر بیت ذوق کتب بینی اور کسب علم

خاندانی پس منظر:

محدث العصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کانسبی اور خاندانی تعلق حضرت سید آ دم بنوری سے ہے جوامام ربانی مجد دالف ثانی " کے خلیفہ اجل تھے اور سلسلہ عالیہ نقشبند یہ کے مشہور اور جلیل القدر شخ سے ۔ ان کی جائے پیدائش بنور تھی ۔ بنور ضلع انبالہ ریاست پٹیالہ میں سر مند کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے۔ ای نسبت سے حضرت سید آ دم بنوری کی اولا دبنوری کہلاتی ہے۔ بنوری خاندان کے پچھلوگ سکھوں کے غلبہ کے دور میں سرحد میں آ کر آباد ہوئے اور اب بھی یہلوگ پشاور، گڑھی میر احمد شاہ ، بھانہ دور میں سرحد میں آ کر آباد ہوئے اور اب بھی یہلوگ پشاور، گڑھی میر احمد شاہ ، بھانہ ماڑی اور کو ہائ میں آباد ہیں۔

والدين:

حضرت شیخ بنوری نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کے والد ما جدسید زکریاباد شاہ ماہد سید زکریاباد شاہ ماہد سید کریاباد شاہ صاحب حال ہزرگ، جید عالم مربی ما وقع طبیب اور تجییر رویا کے امام تھے۔ موصوف عربی اور اردو کی بہت کی کتب کے مصنف ہیں۔ بعض طبع ہو چکی ہیں اور بعض غیر مطبور ہیں۔ بین اور ابعض غیر مطبور ہیں۔ حضرت شیخ بنوری کی والدہ ماجدہ قبیلہ محمد زئی کا بل کے شاہی خاندان سے تھیں جو آپ کی والدہ کے معدو فات یا گئیں۔ آپ کی والدہ کے تھوڑ ہے مصر بعدو فات یا گئیں۔ آپ کی والدہ کی تھوڑ ہے مصر بعدو فات یا گئیں۔

#### دامن تربیت:

محدث العصر شخ بنوری نے جس ماحول اور گھر انے میں آئے کھوئی وہ ایک علمی، ویک ، فرجی اور روحانی گھر انداور ماحول تھا۔ آپ کے پر داوا میر احمد شاہ بڑے ذی و جن ، فرجی اور روحانی گھر انداور ماحول تھا۔ آپ کے پر داوا میر احمد شاہ بڑو نے ذی و جاہت بزرگ تھے۔ ان کے مجلے میں صرف اس شخص کو سکونت کی اجازت تھی جونماز کا پابند ہو۔ آپ کی دادی سیدہ فاطمہ ولتے تھیں۔ حضرت ان کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ فرماتے مجھے دعاؤں کا ذوق اپنی دادی سے حاصل ہوا اور میں نے بہت جھوٹی عمر میں فرماتے مجھے دعاؤں کا ذوق اپنی دادی سے حاصل ہوا اور میں نے بہت جھوٹی عمر میں اور نظفر جلیل شرح حصن حصین " پڑھ کی تھی۔ اس کتاب سے دعائیں بھی یادیس اور " نظفر جلیل شرح حصن حصین " پڑھ کی تھی۔ اس کتاب سے دعائیں بھی یادیس اور

اردد بھی سیکھی۔

کد شاہ محر حضرت فی بنوری کی پھوپھی سیدہ مریم بھی بھی صاحب کرامات ولئے تھیں۔ حضرت مریم علیما السلام کی طرح غیرموکی پھل ان کے پائ آئے تھے۔ اس قدر مرتاض عابدہ و قامتہ خاتون تھیں کہ انہوں نے سورۃ لیسین پڑھتے ہوئے وضو گی حالت میں جے نے پرسوت کا تااوراس کا کپڑ ابنوا کرا پے کفن کے لئے رکھا تھا۔ ابعد پٹس جب محدث العصر شخ بنوری کے والدمولا ناسیدز کریا ورو لیٹی کے عالم میں کہیں چلے گئے ورکھر میں بچونیس تھا تو اس عابدہ خاتون نے اس کپڑے سے حضرت کے لئے عیدگا جوڑ ابنادیا۔ جب دامن تربیت ایسے نیک، پارسا اور متی لوگوں کا ہوتو اس وامن میں جوڑ ابنادیا۔ جب دامن تربیت ایسے نیک، پارسا اور متی لوگوں کا ہوتو اس وامن میں بین اللہ بچرکھد شامع مرحضرت مولا نامحہ یوسف بنوری بن کرکیوں نہ لگا۔

محد فالعصر شخ بنوری کے شب وروز کے رفیق ، بے تکلف دوست اور در س وری بیان فرماتے ہیں کہ:

تدریس کے ہم دم ساتھی حضرت مولا نالطف اللہ پشاوری بیان فرماتے ہیں کہ:

" حضرت محد ف العصر اکثر خلوت میں مجھ سے فرمایا کرتے ہے کہ
میر سے بچیپن میں میر سے والد نے میری تعلیم کی طرف آوجہ نہیں دی۔ "

لیکن قدرت نے اس جو ہر کو پروان پڑھانے کے لئے خود ایسے
انتظامات کئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے محدث کبیر حضرت مولا نا انور شاہ کشمیری گا

کے علوم کے وارث اور امین بن گئے۔
مری مشاطکی کی کیا ضرورت حسن معنی کو
مری مشاطکی کی کیا ضرورت حسن معنی کو
کے نظرت خود بخود کرتی ہے اللہ کی حنابندی

**پیدائش ت**علیم در بیز

محدث العصر شخ بنوری اپن خود نوشت سوان حیات میں اپنی ابتدا کی تعلیم کے متعلق لکھتے ہیں: متعلق لکھتے ہیں:

" قرآن کریم این والد ما جدادر ماموں نے پڑھا۔امیر حبیب اللہ خان کے دور میں افغانستان کے دارائکومت کا بل کے ایک کمتب میں علم صرف دنو کی ابتدائی کما بیں پڑھیں۔اس دور کے مشہوراستاذی شخ حافظ عبداللہ بن خیر الله بیثاوری شہید (۱۳۳۰ھ) ہیں۔علاوہ ازیں فقہ،اصول فقہ،منطق،معانی وغیرہ مختلف فنون کی متوسط کتابیں پشاوراور کا بل کے اساتذہ سے پڑھیں۔" وغیرہ مختلف فنون کی متوسط کتابیں پشاوراور کا بل کے اساتذہ سے پڑھیں۔" (بہنات، بنوری نمبر،ص ۹)

## يا كدامنى وعفت:

مولانا لطف الله پیثاوری محدث العصری نیخ بنوری کے دارالعلوم دیو بند کے دور طالب علمی کی یادیں سناتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" ہم دونوں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے۔دونوں چھتہ مسجد کے چرے میں رہتے تھے۔ ہماری عمر تفریباً ایک تھی لیکن مجھے ان کی عفت و پاکہازی ملم و حیااور متانت و وقار نے بہت متاثر کیا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس عفوان شباب میں بھی ان سے کوئی حرکت متانت کے خلاف سرز د ہوئی ہو۔"

رخصوصی نمبر میں (مصوصی نمبر میں)

خودمحدث العصر شخبنورگا ہے دورِ طالب علمی کے بعض واقعات بھی بھی سنایا کرتے تھے کہ مس طرح ابتدائی تعلیم میں آپ کومشکلات پیش آئیں۔معمولی ساسبق لینے کے لئے اپنی بستی ہے کافی دور جانا پڑتا تھا۔ صبح سویرے سردی کے زمانہ میں سبز جائے اور مکئی کی روٹی کا ناشتہ کر کے اتنی دور جانا پڑتا تھا کہ جب واپس آتا تو روٹی ہضم ہو چکی ہوتی۔

ذوقِ مطألعه:

محدث العصر شخ بنوريٌ خود فرمايا كرتے تھے:

" میں نے اپنی قوت و طاقت تخ نئے اور ما خذ کے مطلع ہونے پر پوری طرح صرف کی ، ورق گردانی ، مظان وغیر مظان سے مسئلہ نکالنے میں بھی کوتا ہی نہیں کی ۔ بھی میں ایک مسئلہ کی تلاش میں گھڑیاں ہی نہیں بلکہ کئی کئی را تیں اور دن گزار دیتا اور اس کے لئے ایک کتاب کی مجلدات پڑھتا اور جب مجھے اپنی متاع گم شدہ مل جاتی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکا نہ نہ رہتا ۔ شخ نے دوران درس جس کتاب کا حوالہ دیا ہوتا اس سے مسائل نکا لئے کا التزام کر رکھا تھا۔ لہذا میں کتاب سیبویہ، رضی شرح کا فیہ، دلائل الاعجاز ، اسرار البلاغة ،عروس الافراح ، کشف الاسرار دیکھنے پرمجبورتھا۔

جس طرح میں شروح حدیث کی اہم کتابیں فتح الباری ،عمرة القاری اور فقہ مذاہب میں شرح مہذب ،مغنی لابن قدامہ اور رجال میں کتب رجال و یکھنے پر مجبور تھا۔ اگر مجھے جوانی میں یہ شغف نہ ملتا اور قدرت کی طرف سے بحث وجبتو کا شوق اور شخ کے جواہر پارے سمیلنے کا شغف نہ ہوتا تو میں اس بارگراں کا اہل نہیں تھا۔ حدیث کی اہم کتابوں میں سے کسی کتاب کی شرح میرے لئے اس کھن کام سے بہت زیادہ آسان تھی۔ "

(خصوصی نمبر،ص ۱۴۰)

يدائن بعليم وربيد

شوق مطالعة:

اكك دن درى بخارى ميل

" جب ہدایہ پڑھتا تھا تو فتح القدیر، البحر الرائق اور بدائع۔ ان تینوں کا بوب کا دوسیق کے قریب مطالعہ کرلیا کرتا تھا اور میرا مطالعہ بمیشہ استاذ کے سبق ہے آگر ہتا تھا۔ پھر مشکو قشریف کے سال بدلیۃ الجمتید اور ججۃ اللہ البالغہ کا مطالعہ کرتا تھا اور ڈا بھیل میں حضرت شاہ صاحب کی خدمت نصیب ہوئی اور حضرت شاہ صاحب کے پاس ندا ہب اربعہ کی کتابیں تھیں۔ چنا نچہ میں کتاب الأم للشافعی ، المغنی فقہ صنبلی اور المجموع شرح مہذب وغیرہ کا مطالعہ کرتا تھا جس سے مجھے شوق پیدا ہوا اور میں نے ندا ہب اربعہ کی اکثر سبحہ کا المثن ما کمد للہ بیتمہار سے اندر مطالعہ کا شوق پیدا ہوا اور میں اندر مطالعہ کا شوق پیدا ہوا اور میں اندر مطالعہ کا شوق پیدا کرنے کے لئے سار ہا ہوں۔ " (خصوصی نمبر میں ۱۵ اکثر کرنے کے لئے سار ہا ہوں۔ " (خصوصی نمبر میں ۱۵ ا

كتب بني كااشتياق.

محدث العصر حضرت شیخ بنورگ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ:
" ڈا بھیل کے قیام میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایک ایک بات کی تحقیق کے لئے میں نے پانچ پانچ میں جزار ہزار، دو دو ہزار صفحات کا مطالعہ کیا۔
سرسری نظر ڈال کر اگر کتاب دیکھی جائے تو بہت ہے لوگ ایک ایک رات میں پانچ پانچ سوصفوں کی کتاب دیکھ لیتے ہیں لیکن اگر بغور وتعق مطالعہ کیا جائے تو یہت ہی مشکل کام بن جاتا ہے اور مولا ناکی مرادیمی تھی۔"
کیا جائے تو یہ بہت ہی مشکل کام بن جاتا ہے اور مولا ناکی مرادیمی تھی۔"
(خصوصی نمبر ہے سے ایک میں ہے تا ہے اور مولا ناکی مرادیمی تھی۔"

حضرت محدث العصر يشخ بنوري كي زندگي كامقصد، مدنب منزل اور حاصل يهي تها كم اوربس علم دان كى بورى زندگى تخصيل علم سے عبارت تھى دان كاعشق ،ان كى محبت،ان کے جذبات،ان کاشعور،ان کافکراوران کی زندگی کا ہرزاد بیلم کے محور سے وابسة تھا۔ آج کے دور میں شاید کسی کو بیاج نبیامعلوم ہواور ممکن ہے کہ کوئی اسے مبالغہ بر محول کرے مر ہارے اسلاف کی تاریخ یمی ہے س کس بات کواور تاریخ کی کون کونی حقیقت کو جبٹلا ؤ کے اعلمی شنگی اور ذوق مطالعہ کا جذبہ نہ ہوتا تو آج مولا نامحمود حسن شیخ الهندنه بنتے ، مولانامفتی کفایت الله مفتی اعظم کا مقام نه یاتے ، شیخ الا دب مولانا اعز ازعلی ادب میں امامت کے درجہ کونہ پہنچتے ،حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی " سینے العرب والعجم کے لقب سے ملقب نہ ہوتے ،حضرت مولا نامفتی محمودٌ سیاست و قیادت کی معراج کونه چھوتے محدثِ کبیر حضرت مولا ناعبدالحق "شیخ الحدیث اور قائد شریعت نه ینتے اور ایسے ہی صاحب تذکرہ وسوائح محدث العصر حضرت مولانا محمد بوسف بورگ حضرت مولا نامحمه انورشاه کشمیری کے بچے جانشین اورلسان انورشاه بننے کا اعز از حاصل نه كرياتے - آج نيان كوكوئي محدث العصراورمحدث كبير كہتا، نيان كاتذكره ہوتا اور نيان كى سوائح كے عنوان سے ان سطور كے لكھنے كى نوبت آتى معدث العصر شيخ بنوري كى محنت ومطالعہ، ذوق علم اور تعب ومشقت کے بیش نظر خدا تعالیٰ نے علمی کمالات ہے نوازااوران كافيض ملكوں ملكوں يھيلايا ـ

### شوق مطالعه كا فقدان:

آج صرف طالبان علوم نبوت ہے بیشکوہ نہیں کہ ان میں شوق مطالعہ کا فقد ان ہے بیک آج صرف طالعہ کا فقد ان ہے بیک آجھ ہوا نیں ہی الیم چل پڑی ہیں۔ایک وہ وقت تھا جب ساری ساری ساری رات

پيدائش تعليم رزيية

د کا نداروں کی د کا نوں کے دروازوں سے چراغوں کی روشنی کے دھاروں کو نتیمرے کی مطالعہ واستفاوہ یاتح پروتسوید میں گذرجاتی تھی۔ایک ایک کتاب کے لئے طلہ تر 🛫 تھے،ار ماب ذوق تکھلتے تھے، دور دراز علاقوں کاسفر کرتے تھے اور آج کتب خانوں ک کثرت ہے، چھاپہ خانوں کی بہتات، طباعت الیمی کہ آئیسیں ٹیرہ ہوں ، کاغذاییا کہ صحیفہ ریشم معلوم ہو ، کتاب اتنی صاف اور ایسی عمد ہ کے مقتل دنگ رہ جائے ۔اب وہ کؤی كتاب ہے جومنصة شہود برنہیں آئی مگراستفادہ كون كرے، يرا سےكون ؟ شوق مطالعہ ادر کتب بنی کے اشتیاق کا نام رہ گیاہے، کیفیت اٹ گئ ہے۔ اور ہماراحال تو جیسا کہ پیٹے الحدیث مولانا محدز کریائے فرمایا ہے کہ ..... وصل ہو یا فراق ہو غالب جا گنا ساری رات مشکل ہے ہمارے اسلاف نے تو دل گردہ اور خون جگر سے علوم نبوت اور فنون اسلامی کی آبياري کي هي -ابوه کهان؟

نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر

# تذكره اوراحترام اساتذه

محدث العصريين بنوري ١٣٨٥ ه سے ١٣٨٧ ه تك دارالعلوم ديوبند ميں طالب علم رہے کیکن جب دارالعلوم دیو بند میں اختلا فات رونما ہوئے اور محدث کبیر حضرت مولا نامحمر انورشاه کشمیریٌ ،حضرت مولا ناشبیراحمد عثمانی" اورکنی دیگر اجله علما ، دارالعلوم د يو بند پيموڙ كر ڈ انجميل منتقل ہو گئے تو حضرت شيخ بنوريٌ مجھى اينے مرىي ومحسن اورشفيق استاد حضرت مولا نامحد انورشاه کشمیری کی الفت ومحبت ،اطاعت اورعشق و والهتیت میں ان کے ساتھ ڈابھیل چلے گئے اور جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سے ہی فارغ انتحصیل ہوئے۔ ذیل کی سطور میں آ ہے چندمشہوراسا تذہ کامختصر تذکرہ نذرِ قارئین ہے۔

خاتم المحد ثين حضرت مولا نامحمد انورشاه تشميريّ:

امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری آب کے خصوصی اور سب سے بڑے یکنے ہیں۔ شیخ بنوری اینے شیخ تشمیری کے تیجے عاشق اور محتبِ صادق تھے۔ان کی ایک ایک ادا کواہے اندر جذب کرلیا تھا، گویا آپ حضرت کشمیریؓ کے عکس جمیل اور پر تو

سے ہے۔ وہی اخلاق ، وہی عادات ، وہی خصائل ، وہی شائل ، وہی انداز ، وہی آواز ، گویا سے ہے۔ وہی اخلاق ، وہی عادات ، وہی خصائل ، وہی شائل ، وہی انداز ، وہی آواز ، گویا صدیث دیگر ال میں سر دلبرال آشکارا ہے۔ حضرت شیخ بنوری اپنے شیخ اوراستادی بجبت کے آخر دم سک سرشارر ہے۔ حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی فرمایا کرتے کے ۔ " محمد انورشاہ کا وجود اسلام کی حقاضیت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ " شیخ الاسلام حضرت مولا ناشیر احمد عثمانی "فرماتے سے کہ: " مجتھ سے کوئی ہو جھے کہ تم نے عافظ ابن حجر ، عسقلانی " ، حافظ تقی الدین بن دقیق العید " ، سلطان العلماء عز الدین بن عبد السلام کود یکھا تھا تو میں ہاں کہدوں گا کیونکہ میں نے انورشاہ کود یکھا تھا۔ اگر انور شاہ ان علماء کے دور میں ہوتے تو یہی ہوتے ۔ "امیر شریعت حضرت مولا ناسیدعطاء شاہ ان مان علماء کے دور میں ہوتے تو یہی ہوتے ۔ "امیر شریعت حضرت مولا ناسیدعطاء اللہ شاہ بخاری نے فر مایا: " صحابہ کا قافلہ جارہا تھا، انورشاہ پیچھے رہ گئے۔ "

گئے اور وہاں در س حدیث جاری رکھا۔ یہیں حضرت شیخ بنوریؒ نے آپ سے دور د
حدیث کی تحیل کی ۔ حضرت شیخ بنوریؒ نے امام العصر حضرت مولا نامحمر انور شاہ تشمیریؒ
سے پہلے موطا امامِ مالک پڑھی اور ترفری شریف "باب مس الذکر" تک اور بخاری
شریف "باب حب الانصار من الایمان" تک پڑھی ۔ شورش کا شمیری مرحوم نے کہا

یہ جہاں فانی ہے کوئی چیز لافانی نہیں پھر بھی اس دنیا میں انورشاہؓ کا ٹانی نہیں

حضرت مولا ناغلام رسول خان صاحبٌ:

جامع المعقول والمحقول حضرت العلام مولانا غلام ربول صاحب مرحوم وارالعلوم دیو بند کدوج علیا کیاسا تذه کرام میں سے سے حضرت کاعلم بحرب پایال اور عمین تھا۔ تمام علوم عقلیہ اور تقلیہ پرکائل دستری تھی۔ دارالعلوم دیو بند میں علم کلام و فلسفہ اور منطق کی بعض او نجی کتب مثلاً قاضی شرح سلم العلوم مصدرا ، شمس یاز غداور صدیث شریف میں طحاوی شریف اور مسلم شریف بھی پڑھاتے سے رحضرت شخ بنوری نے دارالعلوم دیو بند میں مسلم شریف حضرت موصوف سے پڑھی۔ حضرت طلباء پر بہت شفیق سے متانت اور وقار کے پہاڑ سے ، ہر دباری اور تحل کا پیکر سے اور نہایت نفس الطبع سے راباس ، چال ڈھال ہر چیز میں نفاست مترشح ہوتی ۔ انہائی متواضع انسان سے راباس ، چال ڈھال ہر چیز میں نفاست مترشح ہوتی ۔ انہائی متواضع انسان سے راباس ، چال ڈھال ہر چیز میں نفاست مترشح ہوتی ۔ انہائی متواضع انسان کے راب میں درت میں شامل ہوتے تھے ۔ تمیں کلام ہو ۔ یہی دج تھی کے طلباء بڑے شوتی سے ان کے درس میں شامل ہوتے تھے ۔ تمیں سال تک دارالعلوم میں تدر ایسی خد مات انجام دیں۔

# حضرت مولا تامحمدا دريس كاندهلوي:

مدرسہ امینیدہ بلی سے انہوں نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کیا گر چند ماہ بعد دار العلوم دیو بند تشریف لائے ۔ یہاں مختلف علوم وفنون کی کتابیں پڑھانے کا موتع ملا۔ ان کا دری تفسیر وحدیث اہل علم میں مقبول ومشہور تھا۔ ۱۸ سال تک دارالعلوم دیو بند میں پڑھاتے رہے۔

حضرت شیخ بنوری نے دارالعلوم دیوبند میں مشکل قالمصابی مولاناموصوف سے پڑھی۔ مولانامحد ادریس کاندھلوی نے مشکل قاشریف کی شرح المتعلیق الصبیح کے بام ہے آٹھ جلدوں میں لکھی اور معارف القرآن کے نام سے سات جلدوں میں قرآن مجید کی تفییر بھی لکھی۔ سیرت نبوی کے موضوع پر سیرت مصطفیٰ سمیت ان کی جملہ تصانیف کی تعداد سو کے قریب ہے۔ علم وضل ، زہدوتقوی اورا تباع سنت میں ان کا بڑا مقام تھا۔ نبایت ساوہ زندگی برکرتے تھے۔ علم وعمل میں سلف صالحین کا نمونہ تھے۔ مقام تھا۔ نبایت ساوہ زندگی برکرتے تھے۔ علم وعمل میں سلف صالحین کا نمونہ تھے۔ حضر ت مولانا مفتی عزیز الرحمان :

مفتی عزیز الرحمٰن ۱۲۵۵ ہے ہوں دیو بند میں پیدا ہوئے۔ آپ شخ الاسلام حفرت مولا نا شہیر احمر عثانی "کے بڑے بھائی تھے۔ اکثر کتابیں حضرت مولا نا محمہ یعقوب صاحب اور بانی دیو بند حضرت مولا نا قاسم نا نوتو گ سے پڑھیں۔ ۱۲۹۸ھ میں آپ نے سند فراغت حاصل کی فراغت کے بعد دارالعلوم میں بلاتنخواہ مدرس مقرر ہوئے۔ فیسند فراغت حاصل کی فراغت کے بعد دارالعلوم میں بلاتنخواہ مدرس مقرر ہوئے۔ ۱۳۱۰ھ میں آپ کو دارالعلوم کامستقل مفتی بنادیا گیا۔ حضرت شخ بنورگ نے دارالعلوم دیو بند میں آپ سے جلالین شریف پڑھی۔ حضرت مفتی صاحب صرف عالم اور مفتی شہر دیو بند میں آپ سے جلالین شریف پڑھی۔ حضرت مفتی صاحب صرف عالم اور مفتی شہر کے بلکہ عارف باللہ اور صاحب باطن بزرگوں میں سے تھے۔ بیعت دارشاد کا سلسلہ بھی

متنقلاً جاری رہتا تھا۔ ہزار ہا بندگان خدا آپ کی باطنی تلقین وتربیت سے فیضیاب ہوئے۔مزاج میں از حدسا دگی تھی۔اہل محلّہ کا سوداسلف خود ہی بازار سے خرید کراائے تھے۔ کا اجمادی الثانی ۱۳۴۷ ھیں فوت ہوئے۔

## حضرت مولا نامفتی محمد شفیع دیوبندی :

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دارالعلوم دیوبند کے درجہ علیا کے اسا تذہ میں سے
سے ۔مفتی صاحب کاعلم بہت وسیع اور گہرا تھا۔ تمام متداول دین علوم میں بہترین
استعداد رکھتے ہے ۔حضرت شخ بنوری نے ان سے مقامات حریری پڑھی ۔ دری و
تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف سے بھی کافی دلچیں تھی۔ مجلدوں میں معارف
تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف سے بھی کافی دلچیں تھی۔ مجلدوں میں معارف
القرآن کے نام سے قرآن پاک کی تفییر کھی ہے جو بیان القرآن کی تسہیل ہے۔
موصوف نے کئی محققانہ کتابیں کھی ہیں۔ ان کی تصانیف کی تعداد تقریبا دوسو کے قریب
ہے۔ صرف فقہ میں ان کی تعداد نوے (۹۰) سے اوپر ہے۔ مختلف اوقات میں ان کے
قلم سے کھے گئے فتاوی کی تعداد دولا کھے کیگ بھگ ہے۔ اوواء میں دار العلوم کے
نام سے کرا چی میں ایک دینی مدر سے کی بنیاد رکھی جواس وقت ملک کا ایک بہت بڑادین

## مولا ناعبدالرحمن امروهوي:

حضرت مولانا عبد الرحمٰن امروہویؒ بانی دارالعلوم دیو بند ججۃ الاسلام حضرت مولانا محد تاسم نانوتو گ کے تلافہ میں سے تھے۔دارالعلوم دیو بند میں تفسیر وحدیث کے اسباق ان کے ذمہ تھے۔حضرت میٹے بنورگ نے دورہ حدیث کی اہم کتاب سیجے بخاری شریف آپ سے پڑھی۔ آپ کو حضرت حاجی الدا اللہ مہاجر کی سے اجازت بیعت شریف آپ سے پڑھی۔ آپ کو حضرت حاجی الدا اللہ مہاجر کی سے اجازت بیعت

عاصل تقی ۔ پہر عرصہ تک دیو بنداور ڈا بھیل میں درس عدیث دیے تر ہے۔ بھرا مرد ہر میں ایک عرصہ تک درس دیا۔ آپ کے مشہور علانہ ہ میں تھزت مفتی کفایت اللہ دہلئ اور حضرت شنخ بنوری کے علاوہ کئی حضرات شامل ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولا تا شبیر احمد عثانی ":

تُنْ الاسلام حفرت مولانا شبیراح و عنائی " محفرت مولانا فضل الرئمن " کے فرزئر ارجند اور مفتی عزیز الرحن " کے براور خورد ہے۔ حضرت تُنْ البند مولانا محمود حسن کے براور خورد ہے۔ استد تلافہ ہیں ہے ہے۔ غیر معمولی ذہانت و ذکاوت کے حامل ہے۔ علوم عقلیہ ہے فاص مناسبت تھی ۔ وارالعلوم کے او نیے طبقے کے اسا تڈہ میں شار ہوتے ہے۔ اختلافات کی وجہ ہے وارالعلوم چھوڑ کر ڈا بھیل شقل ہوگئے تھے۔ ڈا بھیل میں ایک عرصہ تک شُن النفیر کی حیثیت ہے کام کیا۔ حضرت شُن بنوری کو آپ سے شرف تلمذ عرصہ تک شُن النفیر کی حیثیت ہے کام کیا۔ حضرت شُن بنوری کو آپ سے شرف تلمذ حاصل تھا۔ امام العصر حضرت مولانا محداث تورشاہ تشمیری کی بیاری اور ملاات کے باعث حضرت شُن بنوری نے آپ سے ترفی شریف پڑھی۔ حضرت مولانا عنائی " کو آپ سے بہت محبت تھی۔ علم عدیث میں ان کی گراں قدر عربی تصنیف فت المملهم حنی نظر نظر ہے تھے۔ ملم میر یف کی بہل شرح ہے۔

یدان کاابیاز عدہ و جاوید کارنامہ ہے جس نے ان کے علم وضل کو نتمام عالم اسلام میں روشناس کراویا ہے جس کا تکملہ پاکستان کے ممتاز جید عالم وین وارالعلوم کراچی سے نائب مہتم حضرت مواد نامفتی محمد تقی عثانی نے لکھا ہے۔

حضرت مولانا شبیر احمد عنانی " نے حضرت شیخ البند" کے ترجمہ القرآن الکریم پر کر انفذر تفییری حواثی لکھے ہیں۔ان کی پیرخدمت بھی عوام وخواص میں بڑی فقد رکی تگاہ でいてりから

عاصل تھی۔ کچھ عرصہ تک دیو بنداور ڈابھیل میں درس عدیث دیتے رہے۔ پھرامروہہ میں ایک عرصہ تک درس دیا۔ آپ کے مشہور تلانمہ ہیں حضرت مفتی کفایت اللہ دہاوی اور حضرت شخ بنوری کے علاوہ کئی حضرات شامل ہیں۔ اور حضرت شنخ بنوری کے علاوہ کئی حضرات شامل ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولا ناشبیراحمرع خاتی :

ﷺ الرسمام حفرت مولانا شبیراحمد عنانی "، حفرت مولانا فضل الرحمٰن کفرزنم ارجمند اور مفتی عزیز الرحمٰن کے برادرِ خورد تھے۔ حضرت شیخ المبند مولانا محمود حسن کے ارشد تلاندہ میں سے تھے۔ غیر معمولی ذہانت و ذکادت کے حامل تھے۔ علوم عقلیہ ہوائے ماض مناسبت تھی۔ دارالعلوم کے او نچے طبقے کے اسما تذہ میں شار ہوتے تھے۔ اختلافات کی وجہ سے دارالعلوم چھوڑ کر ڈا بھیل منتقل ہوگئے تھے۔ ڈا بھیل میں ایک عرصہ تک شیخ النفیر کی حیثیت سے کام کیا۔ حضرت شیخ بنوری کو آپ سے شرف بلمذ ماضل تھا۔ امام العصر حضرت مولانا محمد انورشاہ شمیری کی بیاری اور علالت کے باعث حضرت شیخ بنوری نے آپ سے تر ندی شریف پڑھی۔ حضرت مولانا عنمانی "کو آپ سے بہت مجبت تھی۔ علم صدیث میں ان کی گراں قدر عربی تصنیف فتح الملهم حنی نقط نظر سے تھی۔ علم مدیث میں ان کی گراں قدر عربی تصنیف فتح الملهم حنی نقط نظر سے تھی۔ علم مدیث میں ان کی گراں قدر عربی تصنیف فتح الملهم حنی نقط نظر سے تھی۔ مسلم شریف کی بہلی شری ہے۔

یان کاابیازندہ و جاوید کارنامہ ہے جس نے ان کے علم وضل کوتمام عالم اسلام میں روشناس کرادیا ہے جس کا تکملہ پاکستان کے ممتاز جید عالم وین دارالعلوم کراچی میں روشناس کرادیا ہے جس کا تکملہ پاکستان کے ممتاز جید عالم وین دارالعلوم کراچی کے نائب مہتم حضرت مولانامفتی محمد تقی عثانی نے لکھا ہے۔

حضرت مولا ناشبیراحمد عثانی فی خضرت شیخ البند کے ترجمه القرآن الکریم پر گرانقدرتفییری حواشی لکھے ہیں۔ان کی بینفدمت بھی عوام وخواص میں برسی قدر کی نگاہ تعفن بدوش نظام برصغیر پاک و ہند میں داخل ہواتو صدیوں کی روایات الن ائیں۔
آج انقیاد واطاعت اور ادب واحترام کے دومناظر قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ علم وہل میں برکات محض کتابوں اور بیانات تک محدود رو گئے ہیں۔ پہلے طلباء سکون کے ساتھ درس میں ایک ایک لفظ کا افادہ اپنے حق میں نعمت غیر مترقبہ بھتے ،اب اگر طلباء سکون کے ساتھ ما ستاد کی بات من لیں تو استاد کے لئے اس سے بڑھ کرکوئی آنعت نہیں۔ گذشتہ دور نے سیختل پیدا کیا تھا کہ استاد کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کی بھی قیمت ادانہیں کی جاسکتی اور آج ٹیوشن کی معمولی فیس استاد کے بورے ملم کوخر بد سکتی ہے۔

د صرت علی رضی اللہ عنہ فر مایا کرتے : جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا ہمیشہ کے لئے غلام بن گیا۔

تاکس تگوید بعدازین من دیگرم تو دیگری

خدمت وصحبت استاذ:

< صرت مواا نالطف الله بيثاوري بيان فرمات بين:

" مواا نامرحوم کوامام العصر حفرت مولا نامحد انورشاه کشمیری سے اسی زمانه میں انتہا درجه کی عقیدت پیدا ہوگئی تھی ، دار العلوم بیس قیام پر پچھ عرصه گذرا تو

آپ نے مربی میں ایک طویل خط حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں المحاجس بیں ان سے استدعا کی گئی تھی کہ جھے اپنا خادم بنالیں ۔شاہ صاحب نے خط پڑا ھا، لے کرر کھ لیا اور دوسر ہوقت آ نے کو کہا۔ مولا نامقررہ وقت پران کی خدمت میں حاضر ہو ہے تو شاہ صاحب نے سب سے پہلاسوال کیا کہ ادب کہاں پڑھا ہے ؟ عرض کیا کہیں نہیں ، فرمایا: بس آ پ کو حاجت نہیں ، اتنا کافی ہے۔ "

استاذ کی رفافت میں دار العلوم دیو بند جھوڑ دینا: مولا نالطف الله آ گے حریز ماتے ہیں:

" میں تو امتحان دیکر واپس پشاور آگیا۔ ادھر دیوبند میں مشہور زمانہ اسٹرانک ہوگئ جس میں مولا نامجرانورشاہ شمیری مولا ناشیراحم عثانی مولانا مراح احد وغیرہ کامہتم حصرات سے اختلاف ہوااور فیصلہ ہوا کہ یہ حضرات وارالعلوم سے علیحدہ ہوکر کسی اور جگہ تشریف لے جاشیں۔ ہوا کہ یہ حضرات وارالعلوم سے علیحدہ ہوکر کسی اور جگہ تشریف لے جاشی ہوئی جو بچانو نے فیصد طلباء بھی ان کے ساتھ تھاس لئے ایسی جگہ کی تلاش ہوئی جو ان مدرسین کے ساتھ ان سب طلباء کا ہو جھ بھی برداشت کر سکے۔ بالآخر فل بھیل کے سیٹھ گارڈین اور موئی میاں وغیرہ نے مشورہ کر کے ڈا بھیل میں فقا بھیل کے سیٹھ گارڈین اور حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں رفقا بھی وارالعلوم کی بنیاد ڈائی اور حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں رفقا بھی سے دارالعلوم کی بنیاد ڈائی اور حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں رفقا بھی سے دارالعلوم کی بنیاد ڈائی اور حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں رفقا بھی ہو بند سے ڈائیسل گے ان میں مولانا محمد یوسف بنوری بھی شامل تھے۔ دیو بند سے ڈائیسل گے ان میں مولانا محمد یوسف بنوری بھی شامل تھے۔ دیوبند سے ڈائیسل گے ان میں مولانا محمد یوسف بنوری بھی شامل تھے۔

## شیخ ہے محبت اور فنائیت:

«صرت مولا نا دُا كرْ حبيب الله مختار شهيد رقم طرازين:

" امام العصر حضرت مولا نامحمد انورشاه کشمیری آپ کے خصوصی اور سب ے بڑے شخ ہیں۔ ہمارے شخ رحمة الله اپنے شخ کے سے عاشق اور محب صادق تھے۔ان کی ایک ایک ادا کواینے اندر جذب کرلیا تھا۔ان کی محبت ے آخر دم تک سرشار رہے اور کسی نہ کسی مناسبت سے اس انداز سے ان کا ذكر خير فرماتے كەمعلوم ہوتا تھا كەابھى اپنے شنخ سے مل كرآ رہے ہیں۔ان کے ملفوظات ایسے محفوظ کرر کھے تھے کہ ہو بہوانہیں الفاظ میں بیان کرنے کے بعد فرمايا كرتے تھے والله هذا لفظه والله هذا لفظه ،ان كے ذكر خير کے وقت ایسامحسوں ہوتا تھا گویا ہر بن مو سے اظہارِتشکر وامتنان اور ہرلفظ و حرف ہے محبت وعقیدت کا چشمہ اہل رہا ہے۔ آپ نے امام العصر سے ہی اعلیٰ تعلیم کے مراحل طے کئے اور سب سے زیادہ فیض اٹھایا۔سفر وحضر میں ان کے خادم اور ایک سال سے زیادہ عرصہ تک شب وروز ہمہ دم ان کے رفیق رے۔ (خصوصی نمبر، ص۵۳) حاصل زندگی:

- من مساحق و لى حسن تونكى لكھتے ہيں : حضرت مولا نامفتی و لی حسن تونکی لکھتے ہيں :

" امام العصر حضرت مولانا انورشاہ کشمیری کوکشمیر کاسفر در پیش ہوا تو مولانا بنوری کھی ساتھ رہے۔ اس سفر میں قیام کے حالات ایک خاص انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ اپنے شخ کے ساتھ والہانہ عشق کے واقعات مز ہے بیان فرمایا کرتے تھے۔ اپنے شخ کے ساتھ والہانہ عشق کے واقعات مز ہے

لے لے کرساتے تھے۔ ای سفر میں مولانا نے شیخ " ہے بچھاور کتا ہیں بھی پڑھیں۔ مطول اور شرح سلم بحر العلوم کا نام لیتے تھے۔ یہ دونوں کتا ہیں حضرت شاہ صاحب نے اپ بھائی سیف اللہ شاہ کے لئے شروع کرائی تھیں۔ مولانا بھی شریک درس ہو گئے تھے۔ مولانا بنوری فرماتے تھے کہ میرا یسفر حاصلِ زندگی تھا، میر ہ شب وروز کا ایک منٹ اور ایک سیکنڈ بھی حوان کا میسفر حاصلِ زندگی تھا، میر ہ شب وروز کا ایک منٹ اور ایک سیکنڈ بھی حوان کا ضروریہ کے علاوہ شخ کے علوم کے لئے وقف تھا۔ بہترین صحت، جوانی کا زمانہ کشمیر کی آب و ہوا، اچھی غذا، نیند آتی تھی لیکن میں دواڑ ھائی گئے ہے زیادہ نہیں سوتا تھا۔ شمیر میں سردی کافی تھی مگر رات کواڑ ھائی تین بجائھ جاتا زیادہ نیں سوتا تھا۔ شمیر میں سردی کافی تھی مگر رات کواڑ ھائی تین بجائھ جاتا اور شن کے لئے پانی گرم کرتا اور وضو کا انتظام کرتا، بھی ایسانییں ہوا کہ شخ اٹھ جا تا اور شن کے لئے پانی گرم کرتا اور وضو کا انتظام کرتا، بھی ایسانییں ہوا کہ شخ اٹھ جا تا ہوائیں اور میں ابھی بیدار نہ ہوا ہوں۔"

فنافى الشيخ:

حضرت مولا نامفتي ولي حسن لو نکي مزيد لکھتے ہيں:

" مدرسرع بیاسلامیہ تعلق اور وابسگی کے ابتدائی کی سال میں ایک دن اپن نشست گاہ میں حضرت مولا تا تنہا تخریف فرما تھے، میں کی سلسلہ میں حاضر تھا۔ سلسلہ کو گفتگوتو مجھے یا ونہیں بہر حال میں نے عرض کیا حضرت! میری آپ ہے وابستگی کا راز صرف یہ ہے کہ میں آپ کے آئینہ میں اس محبوب ستی کا عکس دیکھا ہوں جس ہے مجھے انتہائی مجت ہے۔ حضرت موال تا میں کرخاموش ہو گئے اور حقیقت ہے کہ میں آپ کی بیشتر مجلوں میں صرف میں کرخاموش ہو گئے اور حقیقت ہے کہ میں آپ کی بیشتر مجلوں میں صرف میں کرخاموش ہو گئے اور حقیقت ہے کہ میں آپ کی بیشتر مجلوں میں صرف میں کرخاموش ہو گئے اور حقیقت ہے کہ میں آپ کی زبان سے سننے کے لئے بینتا تی اس

کونکہ آپ دھرت شخ نوراللہ مرقدہ کی باتوں کا ٹیپ ریکارڈ رہے۔ بالکل ایں محسوں ہوتا تھا جیسے دھرت شخ نوراللہ مرقدہ ہی بول رہے ہیں اور جب تک دھرت موال نا مشخ نوراللہ مرقدہ کی با تیں نقل کرتے رہے ، انتہائی کو یت اور کیف ویرانٹہ مرقدہ کی با تیں نقل کرتے رہے ، انتہائی کو یت اور کیف ویر اللہ مرقدہ کی با تیں نقل دیرے موضوع پر گفتگو کر جلا آتا اور جب حضرت موال نا کرتے تو تکدر کے ساتھ جیفار ہتا یا اٹھ کر چلا آتا اور جب حضرت موال نا مکان سے آہت کہ درسے تشریف لاتے اور میں دور سے آپ کود کھا تو بالکل ایسا محسوس ہوتا جیسے حضرت علامہ انور شاہ صاحب خراماں خرام

کیم العصر حضرت مولا نامحمہ یوسف لدھیانوی شہید، حضرت شیخ بنوری کی اپ شیخ حضرت میں العصر حضرت میں کی اپ شیخ حضرت مولا نا انور شاہ کشمیری سے تعلق اور خدمت کے بڑے دلچیپ واقعات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

خدمت شيخ:

(۱) " حضرت شاہ صاحب کا بین فادم خاص اور سفر و حضر کارفیق و حاشیہ نشین، جے یوسف شاہ کہ کر بکارتے تھے، خدمت بشخ کے سلسلہ میں الیل دقیق انسیات کی رعایت کرتا تھا کے عقل جیران ہے۔ فرماتے تھے کہ "بدن دبانا بھی ایک فن ہے، ہر خص کو اس کا سلقہ نہیں آتا۔ میں نے شاہ صاحب کی خدمت کے لئے یون با قاعدہ سیکھا تھا۔ "اور بھی بھی فرماتے تھے کہ "الحمد فدمت کے لئے یون با قاعدہ سیکھا تھا۔ "اور بھی بھی فرماتے تھے کہ "الحمد للہ میں نے اپنے تی بہتر خادم کسی کونیوں دیکھا۔ "ای سلسلہ میں بیدوا قعہ بھی بیان فرماتے تھے کہ "ایک بلسلہ میں تشریف فرماتے، انہیں در دہر بیان فرماتے ، انہیں در دہر

کی شکایت شروع ہوئی ، میں چہرہ انور سے پہچان گیا ، چپکے سے اٹھا ادر سر
دبانے لگا۔ جھے ایک فاص رگ معلوم تھی جس کے دبانے سے اس در دکوا فاقہ
ہوجا تا تھا۔ حاضرین مجلس کو نہ در دکا احساس ہوا ، نہ میر سے اٹھنے کا سبب معلوم
ہوا، میں اکثر حضرت شیخ " کے چہرہ انور سے پہچان لیتا تھا کہ آپ کوفلاں چیز
کی ضرورت ہے۔ "

#### شفقت كانرالا انداز:

(۲) فرماتے تھے کے سفر کشمیر کے دوران جب حضرت شاہ صاحب اینے گھریر تھے قومیں آپ کے والد ماجد (مولا نامعظم شاہ) ہے حضرت کے بھین کے حالات کرید کرید کرمعلوم کرلیا کرتا تھا، وہ میری عقیدت و محبت سے بہت بی متار تھے۔ دستر خوان برطرح طرح کی چزیں میرے لیے بتع کرتے تھے اور شفقت کی حدید که ننھے بچوں کی طرح لقمے بنابنا کرمیرے مندمیں ڈالتے، حضرت شاہ صاحب اس داریا منظر کوئنکھیوں ہے دیکھتے ( یہال حضرت بنوريٌ، ﷺ "كرد كيمنے كے خاص انداز كى حكايت بھى فرماتے تھے ) حضرت ً كوالد ماجد مجهد يوجها كرتے تھے كه "انورشاه كيساعالم بي "اور جب میں حضرت شاہ صاحبؓ کے بارے میں اپنی رائے ذکر کرتا ( لم توی العيون مثله و لم يوهو مثل نفسه) تو والدما جدفرمات كه " خير عالم تو اور بھی ہوں گے مگر مجھے تو انور شاہ کی نیکی و یارسائی کی وجہ سے ان سے مبت ہے"اور بھی فرماتے:"اس باپ کی مسرت کا اندازہ کون کرسکتا ہے جس کا بیٹا (خصوصی نمبر جس ۲۹۷)

### صبح كوسويا فأكرين.

آپ کی خدمت اوراطاعت کے جذبے کود مکچھ کرآپ کے تمام اساتذہ ہفسوسا مجبوب استاد حضرت تشمیرگ آپ کی تربیت پر خاص توجہ دیتے تھے۔ حضرت مواانا عبدالرشیدارشداس میں میں ایک واقعہ روایت کرتے ہیں:

" حضرت شیخ بنورگ اپناستادی خدمت، پھر اپنامی مشاغل کی دجہ سے رات دیر تک جا گئے ۔ لہذا صبح فیر کی نماز کے بعد علامہ کے اشغال واوراد کے وقت سوجاتے ۔ حضرت علامہ کواس بات کاعلم ہوا تو انہوں نے مولا نا کو ایک دن فر مایا کہ میں فیم کی نماز کے بعد تمہیں فلاں کتاب پڑھایا کروں گا۔ ایک دن فر مایا کہ میں فیم کوسویا نہ کریں کیونکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ منشاس کا بیتھا کہ مولا ناصبح کوسویا نہ کریں کیونکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کوسو نے سے منع فر مایا ہے۔ اس طرح مشفق استاد نے اپنی سنت مل کرنا نبوک کی ہشاگر دکا خلاف سنت عمل کرنا خوک کی بے مثال اطاعت کی نظیر پیش کی کہشاگر دکا خلاف سنت عمل کرنا حکم سنت مل کرنا دوسوسی نمبر میں کا کا دوسوسی نمبر میں کا کہ سنت ملی اور تد ہر ہے رفع فر مادیا۔ " (خصوصی نمبر میں کا سات

یادب واحر ام اور خدمت واطاعت ہی کا صلہ تھا کہ اللہ نے آپ ہے اپنے دین کی خدمت کی اور دنیا کے کونے میں آپ کی علمی عظمت کاڈ نکا بجا یوام تو عوام ہیں خود آپ کے اساتذہ نے آپ کواپنی محبت اور اعتماد ہے نوازا۔

اساتذه کی جانشینی کااعز از:

مواا نالطف الله بشاوريٌ فرمات بين:

" ڈ اجھیل میں حضرت مواا نامحمر انورشاہ کشمیری اور مواا ناشبیر اسم عثانی " دونوں ہزر کول کی مسند حدیث کے وارث آی ہوئے ۔ آپ کی علمی شہرت اس زمانے میں تمام ہندوستان میں پھیل پکی تھی۔ آپ نے مدرسہ کے شخ الدیث کی مسند کوزیزت بخشی اور بخاری و ترفدی اور البوداؤد کا درس آپ کو تفویض کیا گیا۔ آپ اس پر بے حد خوشی کا اظہار فرمایا کرتے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں استاذوں کی جانشینی کا شرف نصیب فرمایا۔ تقسیم ملک تک آپ اس منصب پرفائز رہے۔ " (خصوصی نمبر مس سے) م درس

شيخ انور کې محبت اوراعتاد:

حضرت مولا ناۋا كىر حبىب اللەمخارشهبىلارقى طرازىيں:

" فیخ" نے ان کی جانفشانی لگن، محبت، عقیدت و خدمت کود کی کراتنااثر لیا کہ آپ کواپ ساتھ ملحق کرلیا اور "ضرب الخاتم" کے حوالے "اسفار اربعہ" سے نکالنے کا کام سپر دکیا اور اس سلسلہ میں محنت و بلند ہمتی کو دکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ جو آپ کررہے ہیں اگر سیف اللہ شاہ دو تھنٹے کر بے وجی فرمایا کرتے تھے کہ جو آپ کررہے ہیں اگر سیف اللہ شاہ دو ڈھائی گھنٹہ آرام اشے اور واقعی حقیقت بھی بہی تھی آپ چوہیں تھنٹے میں دو ڈھائی گھنٹہ آرام کرتے اور بقیہ ساراوفت آپ فیخ کی خدمت میں صرف کرتے ۔ اللہ تعالی کرتے اور بقیہ ساراوفت آپ کو بھی اپ فیخ کی خدمت میں صرف کرتے ۔ اللہ تعالی نے اس خدمت کا صلہ بید یا کہ آپ کو بھی اپنے شیخ کے رنگ میں رنگ دیا اور بے نظیر محدث، ب بدل عالم ، جلیل القدر محقق ، بلند پایہ فقیہ ، اعلی درجہ کا مفسر ، او نے در ہے کا ادیب وشاعر بنادیا۔

ہمارے بھنے رحمة اللہ عليه اسپنے بھنے امام العصر برحمة اللہ عليه كا پرتو اور اسلاف كا چلنا بھرتا نمونہ منے جنہيں وكم كر خدا ياد آتا اور ايمان تازه موتا تفا۔

### ان کی صورت دیچی کرآنے لگی یا دِخدا نوررخ ان کاج اغراه عرفان ہوگیا

اور پُحر شِیْ زمیة الله کی بےلوٹ خدمت ہی کا صلاحا کہ شیخ کی و فات کے ابعد یہ ہونبار شاکر داپ شیخ کے لگائے ہوئے باغ کا رکھوالا بنا اور ڈا بھیل کے جامعہ اسلامیہ کا شیخ الحد یث وصدر مدری بننے کا شرف حاصل ہوا۔ نیز جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل کی مجلس علمی نے آپ کومجلس کا با قاعدہ رکن بنایا اور ۱۹۷۳ء میں انہا میہ فاہرہ بھیجا۔ آپ کی زیر گرانی میں انہ بعض کتب کی طباعت کے سلسلہ میں قاہرہ بھیجا۔ آپ کی زیر گرانی "نصب الرابہ" اور "فیض الباری" جیسے بلند پایے علمی و تحقیقی کتا بیس زیور طبع سنصب الرابہ "اور" فیض الباری" جیسے بلند پایے علمی و تھی و نیا داد دینے پر مجبور ت آ راستہ ہوئیں جن کے حسن طباعت کی آج بھی و نیا داد دینے پر مجبور شد مات کوانے مرہ کیا اور مفوضہ علمی خد مات کوانے مرہ کیا اور مفوضہ علمی خد مات کوانے مرہ دا۔

ڈ اجھیل میں قیام کے دوران جمعیت العلماء صوبہ گجرات کے بھی صدر بنائے گئے اور جمبئ اوقاف کمیٹی کے بھی ممبر منتخب کئے گئے اور پاکتان آنے تک ڈ اجھیل میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے۔"

(خصوصی نمبر،ص۵۴)

# شخ الحديث مولا ناعبدالحق "كارشادكي روشي مين:

استاذی الکریم محدثِ کبیر شخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق "فرمایا کرتے ہے جو اواگ اساتذہ سے محبت ، ان کی خدمت اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں ، دل و جان سے ان کا آلرام کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کوضائع نہیں فرماتے۔امام ابو صنیفہ "کو جواللہ سے ان کا آلرام کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کوضائع نہیں فرماتے۔امام ابو صنیفہ "کو جواللہ

تعالی نے عظیم مقام بخشا ، ان کی ذہانت ، ذاتی فراست کے ساتھ ساتھ اسا تذہ کی خدمت واحر ام اور اوب و محبت کا بھی وخل ہے۔ کہتے ہیں زندگی بھر وہ اپنے استاد حضرت جماد کے گھر کی طرف یاؤں کر کے نیس سوئے۔

ایک باریہ بھی ارشاد فرمایا: والدین کی خدمت ہے مریس برکت ہوتی ہواور اساتذہ کی خدمت سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ مقصدیہ ہے کہ ان خدمات کے یہ خاصیتی اثر ات بیں جوان پر مرتب ہوتے ہیں۔ چینی کی اپنی لذت ہے، گڑکا اپنا ذا تقہ ہے، مضائی کی اپنی چاشن ہے۔ جو چیز کھائی جائے گی اس کی ذاتی خاصیت کی بنا پر اس کے اثر ات وثمر ات اور نتائج مرتب ہوں گے تو والدین کی خدمت سے زیادت عمر اور اساتذہ کی خدمت سے زیادت علم اور خدمت علم کے اثر ات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اساتذہ کی خدمت سے زیادت علم اور خدمت علم کے اثر ات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اس تندہ کی خدمت سے زیادت علم اور خدمت علم کے اثر ات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اس تندہ کی خدمت سے زیادت علم اور خدمت ہوئے ہیں۔ اس تندہ کی خدمت سے زیادت علم اور خدمت ہوئے ہیں۔ اس در صحیبے با اہل حق ہیں۔ اس

حضرت شیخ بنورگ کوبھی اسا تذہ کی توجہ الحاق ، خدمت اور تو جہات قلبیہ نے مقبولیت اور مرجعیت کا وہ مقام دلایا جو کسی کسی کونصیب ہوتا ہے۔ ان کے افادہ اور افاضہ کے دائر ہ کو وسعت ملی ملکی سیاست ، دینی مدارس ، نصاب تعلیم ہتر کیک ملی ، فرقِ افاضہ کے دائر ہ کو وسعت ملی میں رسالت ، تحفظ ناموس صحابہ ، اسلامی معاشرہ اور عام باطلہ کے تعاقب ، تحفظ ناموس وسیابہ ، اسلامی معاشرہ اور عام مسلمانوں کی زندگی پر ان کے وسیع وعمیق اثر ات اور ان کی برکات آج بھی آشکارا

نہ جانے کس اواسے میری جانب اس نے ویکھا تھا ابھی تک ول میں تاثیر نظر محسوس ہوتی ہے مدرلیں وتحقیق ،علوم و معارز



تدریس و خفیق ،علوم ومعارف، ابتلاء و آز مائش فقر و در ویشی ، بے مثال قربانیاں اور تربیت پر توجہ

محدث کیر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کی شخصیت برای جامع تھی۔ وہ قائم کی کی شخصیت برای جامع تھی۔ وہ قائم کی کی کی ختم نبوت بھی تھے اور خوش بیان واعظ بھی۔ مشاق مصنف وصاحب قلم بھی تھے اور ماہر و تجربہ کار معلم و مدر س بھی۔ ان کا عہد شباب وارالعلوم و یوبند اور جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل جیسی عظیم درسگا ہوں اور وقت کے عظیم اساتذہ وشیوخ کے سایہ عاطفت میں گذرا۔ ان کا زمانہ طالب علمی وارالعلوم و یوبند کا حظیم اساتذہ و شیوخ کے سایہ عاطفت میں گذرا۔ ان کا زمانہ طالب علمی وارالعلوم و یوبند کا میں دارالعلوم و یوبند کا میں شامل رہا۔ ویوبند کا محصوصی فیض شامل رہا۔ ویوبند کے ملمی شامل رہا۔ میں ور بدوستان کی غلامی کے حالات تھے۔ ملت واسلامیہ کو اللہ میں اگرین کی ڈیوبندی اور ہندوستان کی غلامی کے حالات تھے۔ ملت واسلامیہ کو اللامیہ کو اللامی

بچانے کے لئے قدرت نے علماءِ دیو بندگی رہنمائی کی۔اب وہ نئے ہتھیارہے کے ہوکر میدان میں آئے ۔اس مقصد کی خاطر جو اساس اور بنیادسو چی گئی ، وہ تھا "علم کا میدان" کیونکہ خالقِ ارض وسانے علم کی بڑی اہمیت بیان کی ہے اور ہرا نقلاب علم ہی کا مرہون احسان ہوتا ہے اور آج دارالعلوم دیو بند کا فیض دنیا کے کونے کونے میں تشنگان علم کوسیراب کررہا ہے اور اس کے فضلاء دنیا کے گوشہ کوشہ میں درس و تد رئیس اور افتاء و تبلیغ کے فرائض انجام دینے میں مصروف ہیں۔

حضرت شیخ بنوری مجھی دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ اور علمی ، تدریبی اور مطالعاتی شغف رکھنےوالے تھے۔اعلی اساتذہ اور جید مدرسین کی صف میں شار ہوتے سے ۔کثرت معلومات ، وسعت نظر ،فقہی بصیرت اور محدثانہ جلالت قدر کے اعتبار سے ایک علمی خزانے کی مثال رکھتے تھے۔معقول ومنقول پر یکسال عبور حاصل تھا۔اللہ تعالی نے جن مخصوص کمالات سے آپ کو نواز اتھا ان میں سے ایک قوت ِ حافظ کا کمال بھی تھا۔

كمال حافظه:

مولا نامفتی ولی حسن ٹونگی بیان کرتے ہیں:

" چنانچ مولانا کواللہ تعالی نے غیر معمولی ذکاوت اور حافظہ عطافر مایا تھا اس لئے جو کچھ پڑھتے یا دہوجاتا تھا۔ جب شمسیہ کی شرح قطبی پڑھی تو اس کا دیبا چہاد بیت کے لحاظ ہے ممتاز تھا ، اسے یاد کرلیا۔ غالبًا یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانہ میں مولانا کے کسی بھائی کا چھوٹی عمر میں انتقال ہوا تو مولانا نے عربی میں مرثیہ لکھا۔ مولانا کے علم صرف کے استاذ مولانا حافظ عبداللہ

ساکن لنڈی ارباب تھے جو بعد میں شہید کردیئے گئے ،مولا نانے ابن حاجہ کی شافیہ بھی پڑھی تھی۔فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تجوید کسی سے نہیں پڑھی لیکن شافیه کی مدد سے قر اُہ و تجوید میں کافی درک حاصل ہوا۔ چنانچہ ہمیشہ قر اُت وتجوید کی بحثوں میں حصہ لیتے تھے اور اس سلسلہ میں بہت ہی صائب رائے رکھتے تھے۔اس کے بعد پھر دوبارہ کا بل تشریف لے گئے ، وہاں قاضی مرافعہ مولا ناعبدالقدیر صاحب کا ذکر کرتے تھے کہ ان سے منطق کی کتابیں میرزامد، ملا جلال اوربعض دوسری کتابیں پڑھیں ۔ کنز ثانی قاضی صاحب ہے پڑھی ۔قاضی صاحب ہدایہ اخیرین پڑھاتے تھے اور مولانا صرف سنا (ساع) كرتے تھے ليكن مدايہ اخيرين يڑھنے والوں سے زيادہ سمجھتے تھے اور اس کے مباحث اب تک یاد ہیں۔شروطِ دعویٰ کے متعلق مفصل تقریر فرماتے اور کہتے کہ بیسب مجھےاس زمانہ سے یاد ہیں۔" (خصوصی نمبر،ص ١٠٩)

حيرت كي بات:

منتی عیسیٰ بھائی اہرائیم (بھروچ) انٹریاوا کے رقم طراز ہیں:

" ہم چاروں (مفتی مہدی حسن ،نورمیاں ،احقر اور ذات والا باہر کت مولانا بنوری ) مراد آباد گئے ۔مولانا عبدالحق صاحب مدنی کواطلاع ہوئی تو انہوں نے ہم کواپنا مہمان بنالیا اور دو پہر کو بہت پر تکلف دعوت دی۔ہم نے بازار سے مراد آبادی برتن خرید نے کے لئے بازار جانے کو کہا تو انہوں نے انکار فرمایا اور ہر تم کے برتنوں کے نمو نے گھر منگوائے اور تاجر کو بھی گھر بلالیا۔ دخرت والا نے بہت سے برتن خرید ہے۔شام کومولانا عبدالحق صاحب مدنی

نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنا عربی قصیدہ سنایا جوکافی لمباتھا۔
عالبًا سو کے قریب اشعار ہے۔ یہ دونوں بزرگ سنتے رہے اور تعریف و توصیف بھی فرماتے رہے۔ چونکہ ہمیں سور ہے دہلی جانا تھا اس لئے رات مسافر خانے میں گذاری۔ رائے میں تا نگہ میں مفتی مہدی سن اور حضرت شخ بنورگ میں عربی بی بات شروع ہوئی۔ دونوں نے سرف ایک ہی مرتبہ یہ قصیدہ سنا تھا گر انجار پڑھتے جاتے اور تعریف کرتے جاتے گر ایک دواشعار کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ اس کے بجائے اس طرح ہوتا تو تصیدہ کو چار چا ندلگ جاتے وغیرہ فیصف د ماغ و حافظ کے اس دور میں یہ قصیدہ کو چار چا ندلگ جاتے وغیرہ فیصف د ماغ و حافظ کے اس دور میں یہ قوت حافظ حیرت کی بات ہے۔ " (خصوصی نمبر جس ۱۲۹)

جوافرادعلم وفن، ذوق وشوق مطالعه کی دنیا ہے واقف نہیں ہیں ان کے نزدیک علوم وفنون کی دنیا ایک خشک اور بے رونق دنیا ہے جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ملم اپنی آخری حد میں جاکر ایک رو مان بن جاتا ہے اور شخصیت اس میں اپنے آپ کوتحلیل کردیتی ہے۔ شخبنوری کی زندگی میں ہمیں اس کی کئی جھلکیاں محسوس ہوتی ہیں۔

ايك حواله كيلي ممل فتح الباري كامطالعه:

" جب حضرت بنوری کوڈ ابھیل کی مجلس علمی کی جانب سے پیش کش ہوئی چنانچہ آپ نے والد صاحب کی واپسی سے مایوس ہوکرڈ ابھیل میں مجلس علمی کی ملازمت اختیار کرلی۔ اس میں جوکام آپ کے سپردکیا گیاوہ بے حدکھن تھا یعنی "عرف شذی" کے حوالوں کی تخ تج اور انہیں مکمل طور پنقل کرنا۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کے ایک دوالے کے لئے بسا اوقات جھے پینکڑ وں صفحات کا مطالعہ کرنا پڑتا تھااور اس کی دو مثالیں بیان فرماتے تھے۔

(۱) حضرت شاہ صاحب نے کی موقعہ پر متعارض روایات کی تطبیق بیان سرتے ہوئے فرمایا کہ بیال ہے ہے کہ "ہرراوی نے وہ بات ذکر کردی بودوسرے نے ذکر نہیں کی "اس کے بعد بیفر مایا کہ " بیر بڑا اہم قاعدہ ہے گر افسوں کہ مصطلح الحدیث کے مدوّ نین نے اے ذکر نہیں کیا البعۃ حافظ نے فتح الباری میں کئی جگہ اس قاعدہ ہے تعرض کیا ہے "

مولانا فرماتے تھے کہ میں نے ان مقامات کو تلاش کرنے کے لئے پوری فتح الباری کا مطالعہ کیا۔ تب معلوم ہوا کہ حافظ نے پوری کتاب میں دس سے زیادہ جگہوں پراس قاعدہ سے تعرض کیا ہے۔

ا يك حواله كي تحقيق نے معارف السنن كامصالح تيار كرديا:

اختلاف ہوتو و بال منشائے اختلاف کا دوراس نزاع کا فیصلہ چکانا ہوا۔
اختلاف ہوتو و بال منشائے اختلاف کا معلوم کرنااوراس نزاع کا فیصلہ چکانا ہوا دشوار ہے۔
اختلاف ہوتو و بال منشائے اختلاف کا معلوم کرنااوراس نزاع کا فیصلہ چکانا ہوا دشوار ہے۔
"

مولانا فرماتے تھے کہ اس حوالے کی تلاش کے لئے میں نے دبوی کی کتاب" تاسیس النظر" پوری پڑھی مگریہ حوالہ وہاں نہیں ملا، خیال آیا کہ یہ حوالہ دبوی کی دو کتابوں "اسواد المخلاف" یا" تقویم الاولیٰ" میں ہوگا مگر وہ دونوں غیرمطبوعہ تھیں اور میرے پاس موجود نہیں تھیں۔ پھر

خیال آیا کہ بیر حوالہ بالواسطہ ہوگایا شیخ عبدالعزیز بخاری کی کتاب "کشف الاسراء" کے حوالے سے ہوگایا ابن امیر حاج کی شرح التحویو کے واسطے سے۔ چنانچہ ان دونوں کتابوں کا بہت ساحصہ مطالعہ کرنے کے بعد دونوں میں بیرحوالہ لگیا۔

اس سے زیادہ کیا کیا جاسکتا ہے کہ حضرت مولانا کواس تخ تئے میں کتابوں
کی کس قدرورق گردانی کرنا پڑی اوراس کے لئے اپنی کتنی صلاحیتیں وقف کرنا
پڑیں۔اس طرح "عوف شذی" کی تخ تئے وقتیق میں "معادف السن"
کا مصالحہ تیار ہو گیا اور ای تخ تئے کو آپ نے جدید طرز پر مدون کر کے "معادف السنن" معادف السنن " تالیف فرمائی۔" (خصوصی نمبر جسس)

ا پنج محبوب استاذ کے ساتھ رخت ِسفر باندھا:

حضرت شیخ بنوری جب دیوبند آئے قواس وقت بی گلتانِ علم امام العصر حضرت مولا نامحمد انورشاہ کشمیری کے نغموں سے گون خرم اتھا۔ دیوبند کے قدیم اسا تذہ کا طریقہ بی تھا کہ وہ طلبہ کی صلاحیتوں پر گہری نظر دکھتے تھے اور جے جو ہر قابل سجھتے تھے اسے چکانے اور جگم گانے کی کوشش کرتے تھے۔ علامہ کشمیری کی نگاہ انتخاب نے جلد ہی حضرت بنوری کو اپنی آغوش میں لےلیا۔ حضرت شیخ بنوری کو حضرت شاہ صاحب سے جا انتہا عقیدت تھی۔ پہلے آپ نے حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں عربی میں طویل خطاکھا کہ مجھے اپنی خدمت میں حاضر ہوئے اور بالمشافہ ملا قات کی تو شاہ صاحب نے سب حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بالمشافہ ملا قات کی تو شاہ صاحب نے سب سے پہلاسوال کیا کہ ادب کہاں پڑھا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہیں نہیں تو حضرت شاہ سے پہلاسوال کیا کہ ادب کہاں پڑھا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہیں نہیں تو حضرت شاہ

صاحبؓ نے فرمایا: بس آپ کو حاجت نہیں ،اتنا کا فی ہے، میں آپ کوایئے ساتھ رکھ لوں گا۔ جب دیو بند میں دارالعلوم کے انتظامی امور پر تشکش ہوئی اور حضرت شاہ صاحبؓ نے دیو ہند چھوڑ کر ڈانجھیل جانے کا فیصلہ کرلیا تو شخ بنور کی نے بھی ایے محبوب استاد کے ساتھ رخت ِسفر باندھا۔ڈابھیل میں حضرت بنوریؓ کو حضرت شاہ صاحبؓ کے فیض صحبت ہے منتفیض ہونے کا بڑا موقع ملا۔ جب تعلیم سے فارغ ہوکر حضرت ﷺ بنوری وطن واپس آئے تو تدریس ہی میں اپنی فطری تسکین کا راستہ نظر آیا۔سب سے سلے اپنی تدریس کا آغازیشاور سے کیا۔مختلف فنون کی کتابیں پڑھائیں لیکن علم تفسیراور علم حدیث ہے آپ کو گہرا شغف تھا۔ آپ صحیح معنوں میں شیخ النفیر اور شیخ الحدیث تھے۔اس کے بعد پھرڈ ابھیل تشریف لے گئے، وہاں حدیث شریف کی کتابیں زیر درس رہیں۔پھر جب یا کتان واپس تشریف لائے تو شڈواللہ یار میں تذریس شروع کی۔ یہاں تین برس تک شخ انفیر کے منصب پر فائز رہے۔ پھر بعض وجوہات کی بنیاد پر وہاں سے مستعفی ہوکر کراچی میں ایک دینی مدرسہ کی بنیاد ڈالی تو اوائل کار میں انتہائی تسميري كاعالم اورا فتال وخيزال كےمناظر تھے۔

### صبرواستقامت كاامتحان:

مولانالطف الله پشاورگُ جوکه آپ کے پہلے رفیق تھے۔وہ اس وقت کی تنگی اور عسرت کے احوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" جب مدرسہ کی ابتدا ہوئی تو جس عمارت میں ہماری رہائش تھی بیر عمارت کر اپنی سے بہت دورتھی اور تخواہ کی تو خیر ہم کو ابتداء سے تو قع نہ تھی لیکن سب سے بڑی مشکل طلبہ کے لئے خور دونوش اور ضروریات زندگی کا سامان مہیا کرنا

تھا کیونکہ ویرانہ کرا چی سے خاصی دور تھا۔ وہاں کا پانی بڑا کڑوا تھا، پینے کا پانی جو کرا چی سے لانا پڑتا تھا، اس عمارت کے گردو پیش غلاظت کے ڈھیر سے جہاں کھیوں کا بچوم رہتا تھا۔ ہم لوگ درخت کے بنچ درس دیتے تھا دراس درخت پر سے ایک قتم کے کیڑے گرتے رہتے تھ، جھے یاد ہے کہ مولانا مرحوم ایک ہاتھ سے ان کیڑوں کو کتاب یعنی بخاری شریف سے ہٹاتے رہتے اور دوسر ہے ہاتھ سے بخاری شریف کے درق اللتے تھے۔ بیز مانہ مولانا کے صبر واستقامت کے امتحان کا تھا۔ ان دنوں مولانا مرحوم سرایا ہے کسی و ب چارگی کا مجسمہ تھے۔ انہوں نے ان حالات کا بڑی جا نکائی اور پامردی سے مقابلہ کیا۔ " (خصوصی نمبر صوب ہو)

صبرآ زمااور حوصل شكن بيسروساماني:

حضرت مولا نامفتی احمد الرحمٰن صاحبؓ اس دور کی منظر کشی بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" حضرت مولانا رحمه الله تعالى پر بحروسه كرك اپنا اليك رفيق غربت يا يار غاراستاذ محتر محضرت مولانا لطف الله صاحب مد ظله العالى اور درجة كيل كوستم ديده، اذيت كشيده طلبا كساته ها مع مسجد نيونا وَن ميس منتقل مو گئے اور اس وقت مسجد ك احاطه ميں صرف مين كي ججبت كا ايك ججره ميں حضرت رحمه الله اور استاذ محترم حضرت مولانا لطف الله صاحب نے اپنا مختصر ساسا مان ركه ديا اور رات كوسونے كے لئے اپنا ايك ايك اور ينه دوست حاجی محمد يعقوب صاحب (جو انتها درجه صالح، ديندار اور درينه دوست حاجی محمد يعقوب صاحب (جو انتها درجه صالح، ديندار اور

تدريس وتحقيق ،علوم ومعادز

حضرت رحمہ اللہ کے قدر شناس دوست تھے ) کی کوٹھی پر جو مدرسہ سے چیز فرلانگ کے فاصلہ پڑتھی، چلے جاتے تھے اور طلبہ متجد میں ہی دن کو پڑھتے اور مید میں ہی رات کوسوتے اور اپنا سامان خور دونوش اور ضروری سامان بھی متدمیں ہی رکھتے ۔متجداس وقت قطعاً غیر محفوظ اور ہر طرف سے کھلی ہوئی تھی۔طلباء کے سامان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ تھا۔وقنا فو قنا سامان چوری ہوتا۔ای ضرورت کے تحت موجودہ حجرہ کی پختہ حجیت اور اس کے ساتھ ہی طلبہ کے لئے دوس سے جمرے کی تعمیر کے لئے خودحفرت اینے دوستوں سے تین سورویے لائے اور منتظمین کودیئے اور اس طرح دوسر احجرہ بنا۔سب سے برى مصيبت جوسو مان روح بني ہوئي تھي ، وه پہنچي که محد کا کوئي عسل خانہ نه تھا،نہ بیت الخلاءاورنہ ہی بیشاب کرنے کے لئے کوئی محفوظ بیشاب خانہ تھا۔ صرف عارضی طور پر وضو کے لئے ٹو ٹیاں گلی ہوئی تھیں اور بس ۔اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دن میں بیٹاٹ یار فع حاجت کے لئے ہر دوبزرگوں کو حاجی محمد یعقوب صاحب کے گھریر جانایر تاتھا جوکافی دورتھا۔" (خصوصی نمبر،ص ١١٧)

فقرودرويشي كي شادي:

حضرت مولا نالطف الله بيثاوريّ لكهة بين:

" مولانا کی زندگی کابید دور بڑی آ زمائش اور ابتلاء کا تھا۔ آمدنی کا کوئی ذریع نہیں تھا اور جب والدصاحب کو خط کھتے تو جواب آتا کہ بس عنقریب میں آنے والا ہوں اور تمام مشکلات حل ہوجا کیں گی۔ آپ کے بچپا کی لڑکی جس کے ساتھ آپ کی نبیت ہوچکی تھی ، اس کی اراضی بھی سیدز کریانے

قروخت کردی تھیں۔ جب مواانا کے والد ماجدگی کابل ہے والہی ٹی نیم معین تا خیر ہوگئ تو مواانا عبدالحق نافع کے مشورے ہے ہے ہایا کہ مواانا گا کا کاح اب بہر صورت ہوجانا چاہیئے ۔ وہ بجیب وغریب رات جھے نہیں بہراتی جب مواانا کی بیٹھک میں مواانا کا نکاح پڑھایا۔ مواانا خود دولہا تھے اور خود ہی دوسری طرف ہے و کیل تھے ۔ خود ہی نکاح خوال تھے ۔ ٹیل اور موالانا کی دوسری طرف سے و کیل تھے ۔ خود ہی نکاح خوال تھے ۔ ٹیل اور موالانا عبدالحق نافع گواہ تھے ۔ شادی کے لئے اور اہتمام تو کیا ہوتا کوئی جوڑ ابھی نہیں بنایا گیا، نہ دولہا کے لئے ، نہ والی تھے وہ پکائے کھائے گئے ۔ یہ موالانا کی جامہ عوی کھائے گئے ۔ یہ موالانا کا والیہ تھا۔ گھر میں دوسیر چاول تھے وہ پکائے کھائے گئے ۔ یہ موالانا کی کا ولیمہ تھا۔ گھر میں ایک چار پائی سالم تھی اور ایک ٹوئی ہوئی ۔ سوائے ہم کا ولیمہ تھا۔ گھر میں ایک چار پائی سالم تھی اور ایک ٹوئی ہوئی ۔ سوائے ہم دونوں کے کی کوشادی کا پیتہ نہ چلا ۔ یہ تھا مولانا محمد یوسف بنوری کی شادی کا فقتہ جن کی رحلت پر پور سے عالم اسلام نے ماتم کیا۔ "

(خصوصی نمبر،ص ۲۷)

جب محدث العصر حفرت شخ بنوری ٹنڈ واللہ یارے کرا چی تشریف لائے اور
مسجد نیوٹاؤن کے احاطہ میں ایک مستقل دین مدرسہ قائم کیا تو یہاں ابتداء انتہائی شدید
ابتلا پیش آئے جس کا مختفر مذکرہ گذشتہ سطور میں گذر چکا ہے۔ آپ کرا چی میں تھاور
ابل وعیال ٹنڈ واللہ یار میں۔ کرا چی میں اپنے سرچھیانے کی کوئی معقول جگہ نہتی چہ
جائیکہ اہل وعیال کے لئے مکان ڈھونڈ نے ۔ اہل وعیال کے لئے تو مکان کا سوال ہی
پیدائیس ہوسکتا تھا۔ حضرت بنوری مہینہ میں ایک دو بارگھر کا چکرلگاتے تو گاڑی پکڑنے
پیدائیس ہوسکتا تھا۔ حضرت بنوری مہینہ میں ایک دو بارگھر کا چکرلگاتے تو گاڑی پکڑنے
کے لئے بعض اوقات گھنٹوں انتظار کی جاں گسل تکالیف سے دو چار ہونا پڑتا۔

# جب كراجي مين گهرميسرنه تفا:

" ایک دفعہ کراچی سے حیدر آباد جانے والی گاڑی لیٹ ہوگئ اور حیدر آ ماد کافی تاخیر سے پینچی جس کی وجہ سے حیدرآ باد سے شنڈ واللہ یار جانے والی گاڑی نکل گئی۔اب دوسری گاڑی کے لئے رات کے ایک بجے تک انظار کرنا یرا۔ سردی کاموسم تھا، بارش ہور ہی تھی ، شدر واللہ یار دو بجے کے بعد پہنچتے ہیں، اسٹیشن پر کوئی سواری بھی موجوزہیں ہے اور بارش کی وجہ سے بھی قبل ہو چکی ہے۔ سخت اندھیرا پھیلا ہوا ہے اور کم از کم ایک من وزن ساتھ ہے اور گھر اسمیشن سے کئی فرلانگ دور ہے اور سامان اٹھانے کے لئے قلی بھی نہیں ۔ای حالت میں حضرت ٌسامان سریراٹھا کربارش ،سردی اور اندھیرے میں گھر کی طرف روانہ ہوجاتے ہیں۔حضرت ؓ فرمایا کرتے تھے کہ اس رات کے شدا کد نے ہمت توڑ دی اور اللہ جل شانہ سے فریاد کی کہ اے اللہ! اب میرے اندر مزید ختیاں برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی،اب تو اپنی قدرت کاملہ سے کراچی میں مکان کا نظام فرمادے۔

فرمایا کداس کے بعد جب کراچی واپسی ہوئی تو دیکھا کدانجمن جامع مہجد کے منتظمین کواب خود ہی حفرت کی تکالیف کاشدت کے ساتھا حساس ہور ہا ہے کہ مولانا کے لئے فوراً مکان بنتا چاہیئے ۔ یداللہ جل مجدہ کی جانب سے غیبی نفرت تھی ۔ چنانچ فرمایا کہ اس دات کے بعد صرف ایک مرتبہ ٹنڈ واللہ یار جانا ہوا اور وہ بھی گھر والوں کواطلاع دینے کے لئے کہ کراچی چلنے کی تیاری کریں، دوسری مرتبہ تو ان کو لینے ہی کے لئے جانا ہوا۔ " (خصوصی نمبر میں ۱۲۱۹)

<u>جمال يوسفتّ</u>

بيادي جگر فاطمه کی قربانی:

" اس اہتلائی دور میں اہل وعیال کا بغیر کسی ظاہری سہارے کے تنہا شد و اللہ یار میں رہنا ہی حضرت کے لئے کچھ کم تکلیف دہ نہ تھا، اہتلاء پر اہتلاء بیہ بیش آیا کہ دہاں کے کمینہ خصلت، کینہ پر وراور کم ظرف افراد نے حضرت کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا تے ہوئے اہل خانہ کوطرح طرح سے پریشان کیا حتیٰ کہ گھر میں سبزی، ترکاری وغیرہ پہنچانا بھی مشکل بنادیا۔

اس عالم میں حضرت کی صاحبز ادی مرحومہ فاطمہ کی آ تھوں میں کوئی شدید تکلیف پیدا ہوئی اور حضرت کراچی میں مدرسہ کے کاموں میں مصروف اور مشکلات میں سرگرداں ، ادھر مرحومہ اپنی والدہ محترمہ کے پاس ٹنڈ واللہ بار میں محبوس، نہ کوئی تیار داراور نہ کوئی دوانہ علاج کرنے والاموجود۔ الی حالت میں ہیتال لے جا کر مرض کی تشخیص کرانے کی طرف توجہ کون كرسكتا تھا، نتيجہ به لكلا كه آئكھوں كى بينائى بالكل جاتى رہى \_ جب اہل خانہ کراچی منتقل ہوئے اور ماہرین چشم سے معائنہ کرایا گیا تو معلوم ہوا کہ بینائی بالكل جاتى رئى ہے اور علاج كے مرحلہ سے گذر چكى ہے، اب تھيك ہونے كا بظاہر کوئی امکان نہیں۔حضرت بنوریؓ کواس کی دین داری،صلاح وتقو کی اور معذوری و بے جارگی کی وجہ سے بہت محبت تھی۔رورو کر فر مایا کرتے کہ اس دین مدرسہ کے لئے ہم نے اپنی عزیز الخت جگر کو بھی قربان کر دیا۔اللہ تعالیٰ ہاری قربانی قبول فرمائے۔" (خصوصی نمبر میں ۲۲۰) الله تعالیٰ نے حضرت شیخ بنوری کوعلم وفضل کے ساتھ ساتھ صبر واستقامت کی

نعتوں ہے بھی نواز اتھا اس لئے انہوں نے رائے کی مشکلات کی پر واکئے بغیرا پی تنام ملاحیتیں مدرسہ کی نغیر وتر تی کے لئے وقف کر رکھی تھیں ۔ ان کی زندگی میں کی ایے مواقع آئے جہاں ان کی استفامت ، حوصلہ اور ثبات وقکر ونظر کے لئے بڑی بڑی آزمائشیں در پیش تھیں گران کے کر دار میں کوئی تزلزل راہ نہ پاسکا۔

تمام مساعی کابدف:

حضرت عبدالله بمن عمره بمن عاص فرماتے ہے کہ جمعے صرف "المصادقه" اور "الموادقه" اور الموادقه "الموادقه" اعادیث نبویه کا الموادقه "اعادیث نبویه کا آرزواور تمنا ہے۔ "المصادقه" اعادیث نبویه کموعه تقااور "المو هط "صدقه کی زمین تھی۔ گویادوسر کے فقطوں میں حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص کی زندگی کی معراج اور زندہ رہنے کی رغبت کی بنیادی وجہ اشاعت عدیث رسول الله علیه وسلم اور انفاق فی سبیل الله تھی۔

حضرت شخ بنوری کامقصد حیات بھی احادیث اورتفیر کے علوم سے محبت اور عقیدت سے عبارت تھا۔ چالیس سال سے زیادہ عرصہ تک حضرت شیخ بنوری بخاری شریف پڑھاتے رہے اور بخاری شریف کی متنا وسندا، درایة "و دوایة"، فوقا و وجدانا جامع ترین تشریح وتو شیح شوق و دوق سے فرماتے تھے۔

بخاری، انفاس قدسیہ سے معمور ہے:

مولانا محر یوسف طلال نے ایک دفعہ حضرت شیخ بنوری سے عرض کیا: میرے خیال میں بخاری کی کتاب آپ کے لئے فرحت افزاہے، تو انہوں نے فرمایا: ہاں! ہاں! میں بخاری شریف فرحت افزاہے۔ حضرت شیخ بنوری فرمایا کرتے ہے کہ ہاں! میں اس لئے بخاری شریف فرحت افزاہے۔ حضرت شیخ بنوری فرمایا کرتے ہے کہ میں اس لئے بخاری پڑھا تا ہوں کہ اس میں نہر ف اوراق ہیں بلکہ اس میں وین ہے۔

حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كے انفاس قدسيه ميں ہدايت و اصلاح كا بورا سامان ہے-

04

اندازِتدريس:

معروف معاشى كالرحفزت مولا نامجمه طاسين مرحوم رقم طرازين: " تدريس مين مولانا بنوري كاجوطريقه تفاوه بري حدتك الي محبوب استاذ حضرت شاه صاحب نورالله مرقده كطريقه كتركيس علما جلنا بلكه اس سے ماخوذ تھا۔وہ بیکہ زیر درس مسئلہ کے متعلق صرف ان باتوں کے بیان پراکتفا کرتے جو کتاب،اس کے حواثی اور مطبوعہ شروح میں کھی ہوتیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بہت سی الی نا در معلومات بھی پیش فرماتے جواس علم وفن کی دوسری کتابوں میں مذکور ہوتیں اور جن سے زیر بحث مسکلہ کے کچھ دوسرے پہلوؤں پر روشنی پڑتی ۔ نیز طلباء کو یہ بھی بتلاتے کہ اس مسئلہ یرکس نے کس کتاب میں زیادہ بہتر طور پر لکھا ہے تا کہ طلباء اس غلطہ کی میں مبتلاء نہ رہیں کہ انہوں نے جو پڑھا ہے وہی سب کھ ہے، اب مزید کھ پڑھنے کی ضرورت نہیں اور تا کہ وہ آئندہ مزید پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی کوشش کریں اوران کے علم میں وسعت اور گہرائی پیدا ہو، بالفاظ دیگر تذریس کا وہ طریقہ بیہ تھا كەزىردرس مسكەكى بىچىنى مدول سكى تھى۔" (خصوصى نمبر،ص ١٥٥)

علوم ومعارف كابحرذ خار:

اس سلسله میں مولانا مصباح الله شاہ کے مشاہدات و تاثرات ملاحظہ ہول ۔

فرماتے ہیں:

تذريس وتحقيق بعلوم ومعارز

" حضرت بنوری کے درس مدیث میں طلبہ بڑے ذوق وشوق ہے ماضر ہوتے ۔ جضرت کے درس حدیث کی مجلس ہمیشہ باوقار و بارعب ہوتی اور جمال وجلال كاالياحسين وجميل امتزاج موتاكه "ان من البيان لسحراً" كامنظرسامنے ہوتااور طلبہ ایسے مسرورومتور ہوتے كه "كان على دؤسهم الطير "كانمونه بن جاتے ،خودميرى اين يد كيفيت ہوتى تھى كد گھند كےختم ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ بیان وتقریر میں ایسی لذت محسوس ہوتی كەاسى صبط تحرير میں لا نامشكل ب بلكه بساادقات ايسابھي ہوا كەحفرت کے درسگاہ میں تشریف لانے سے قبل طبیعت سستی د کا ہلی محسوس کرتی اور آرام كرنے كو جى جا ہتالىكن جونبى حضرت درسگاہ میں تشریف فرما ہوئے سبق شروع ہوجا تا اور حضرت ٌ تقریر شروع کرتے توستی و کا ہلی بالکل ختم ہوجاتی اورطبيعت مين عجيب فتم كي فرحت وانبساط كي كيفيت پيدا ہوجاتي اور ايبانشاط حاصل ہوتا گویا کہ بالکل تازہ دم ہیں ،حتیٰ کہ بعض وہ طالب علم جو کسی دوسر سے مبتق میں سستی دکھاتے اور غیر حاضری کا مظاہرہ بھی کرتے ،حضرت ا کے درس میں وہ بھی بڑے اہتمام سے حاضر ہوتے اور اول سے آخرتک حاضر حواس ہوکر تقریر سے مستفید ہونے کی سعی بلیغ کرتے۔ پورے سال میں مجھے یا دنہیں پڑتا کہ بھی حضرت کی تشریف آوری کے بعد درسگاہ میں يهنيا مول گا، بميشه درسگاه مين يملي بي بيني جاتا تھا۔ يبي حال باقي طلبه كالبھي ہوتا تھااور پیسب کچھ حضرت کی مقناطیسی شخصیت اور توجیدو شفقت کی وجہ ہے تھا۔حضرت کے درس کے متعلق اگر کچھ کہا جا سکتا ہے تو بس بیر کہ دوران درس اییا محسوس ہوتا تھا گویا کہ ایک بحرذ خارموجزن ہے اور ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر
بہر ہا ہے اور سامعین اپنی اپنی پیند وظرف کے مطابق مستفید ہونے کی
کوشش کرتے ہیں ، اپنی علمی تشکی اور پیاس بجھاتے اور سیرانی حاصل کرتے
ہیں اور علوم ومعارف کے موتیوں کو اپنے دامن میں سمیلنے میں مشغول ہیں۔"
جیں اور علوم ومعارف کے موتیوں کو اپنے دامن میں سمیلنے میں مشغول ہیں۔"
(خصوصی نمبر میں ۲۸۸)

تربيت پرتوجه:

حضرت شیخ بنوری اپنا اکابر اور مشائخ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے طلبہ کا تربیت کا بھی خصوصی اہتمام کرتے تھے۔وہ اپنے درس میں بھی اور درس کے باہر بھی طلبہ کی اخلاقی تربیت کا فریضہ اپنے دیگر فرائفن کی طرح انجام دیتے تھے کیونکہ دینی مدارس انسانیت کی تعلیم وتربیت کے ورکشاپ ہیں۔ان ورکشاپوں میں انسان کے ہمر مدارس انسانیت کی تعلیم وتربیت کے ورکشاپ ہیں۔ان ورکشاپوں میں انسان کے ہمر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء کے سے استعال کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔حضرت شیخ بنوری فرمایا کرتے تھے کہ اس تذہ کرام جس طرح کتاب پڑھانے کو اپنی ذمہ داری سبجھتے ہیں اس طرح طلبہ کی شیح تربیت کی طرف بھی ان کو توجہ کرنا ضروری ہے۔ درس میں اضاد تی و ملب کی شیخ تربیت کی طرف بھی ان کو توجہ کرنا ضروری ہے۔ درس میں اضاد تی و ملب کی استعال و اخلاق ہیں اس کے بغیر علم بے کارہے۔

شخ بنوری خودنماز کے لئے طلبہ کواٹھاتے:

" حضرت شیخ بنوری کوآخری عمر میں گھٹنوں کے در دکی تکلیف رہتی تھی۔ جب تک بیر تکلیف نہ تھی اور سیڑھیوں پر چڑھنے میں دفت نہ ہوتی تھی تو اکثر و " بیشتر خود کمروں میں جاکر طلبہ کواٹھاتے تھے اور اذان کے بعد جس کوسوتا ہوا پاتے تو سخت غصہ ہوتے اور ایسے طالب علموں کو سخت تنبیہ فرماتے۔فرماتے سے کہ جب ضح نماز کے لئے گھر سے نکلتا ہوں اور وضو خانے اور مسجد میں طلبہ کوزیادہ تعداد میں دیکھا ہوں تو خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر بھی اس کے برعکس دیکھتا ہوں تو سخت افسوس ہوتا ہے اور انا للہ و انا الیہ داجعون پڑھتا ہوں اور معذوری کے باوجود جی جاہتا ہے کہ کمروں میں جاکر ستی کرنے والوں کو خوب مزادوں۔" (خضوصی نمبر، ص۲۳۳)

طلبه میں خدمت دین کا جذبہ ﴿

حضرت مولانامصباح اللدشاة تحريفرمات بين:

" حضرت بمیشہ طلبہ کو اپنے اخدر اظام پیدا کرنے کی تلقین فرماتے رہے ، اعمال کی اصلاح کی طرف توجد دلاتے ، باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کراتے ، مقصرین کو تنبیہ فرماتے اور سخت کرفت کرتے بلکہ کئی دفعہ فرمایا کہ " میرے زدیک بحی صالح افضل ہے ذکی فاس سے " اس کے ساتھ طلبہ میں فدمت وین کا جذبہ پیدا کرتے ، فخر ومبابات اور سمعہ وریاء سے نفرت دلاتے ۔ این ماجہ کی حدیث تریف "من تعلم علماً مما یبتغی به وجه دلاتے ۔ این ماجہ کی حدیث تریف "من تعلم علماً مما یبتغی به وجه الله لا یتعلمه الا لیصیب به عرضا من المدنیا لم یجد عوف المجنة یوم القیامة "پڑھ کر طلبہ کو سناتے اور دیا کاری سے ڈراتے ، طلبہ المحنة یوم القیامة "پڑھ کر طلبہ کو سناتے اور دیا کاری سے ڈراتے ، طلبہ میں خدمت دین کاعملی جذبہ پیدا فرماتے اور یہ سمجھاتے کہ علم بذات خود مشود نہیں بلکہ اصل مقصود رضائے الی ، نفرت وین کی اور خدمت دین اسلام ہے ۔ اور علم بغیرعمل کے بے کار ، غیر مفید بلکہ بیااوقات ضرر در میاں ہوتا

تفيل الم

ج حب جاہ، حب مال بہت بر امراض ہیں، خصوصاً علائے کرام کے لئے زہرقائل، وبالِ جان اورضاع آخرت ہیں۔ طبقہ علاء میں سے جولوگ لئے زہرقائل، وبالِ جان اورضاع آخرت ہیں۔ طبقہ علاء میں سے جولوگ اس بر مرض میں مبتلا ہوجاتے ہیں ان سے دین کوزیادہ خطرہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ نقصال وہ وہ تو ہیں۔ اللہ تعالی ان امراض سے سب کو محفوظ وہ وہ زیادہ نقصال وہ وہ کی غلط کاریوں سے دین اسلام کو بچائے۔ "
مامون رکھے اور علماء ہوء کی غلط کاریوں سے دین اسلام کو بچائے۔ "
مامون رکھے اور علماء ہوء کی غلط کاریوں سے دین اسلام کو بچائے۔ "

شخ الحديث مولا ناعبدالحق" كاارشاد:

ایک دفعہ استاذی الکریم محدث کبیر شخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمالله نے دین مدارس کی ترقی اور نظام تعلیم وتربیت کے حوالے سے حضرت مولانا محمد تقی عثانی صاحب کے ایک سوال نامہ کے جواب میں فرمایا:

حضرت شیخ بنوری نصف صدی تک تعلیم و قد رئیس کے ساتھ ساتھ طالبان علوم بنوت کی تربیت کرتے رہے اور ہزار ہا طلبہ کو مستفید اور فیض یاب فرمایا ۔ آج دنیا کے گوشتی گوشتے میں حضرت شیخ بنوری کے تلامذہ اور تربیت یا فتہ علماء موجود ہیں ۔ ان میں مشہورا ساتذہ اور مدرسین بھی ہیں اور مصنفین و مؤلفین بھی ، داعی و بسلخ بھی ہیں اور امام و خرایب بھی ۔ خود حضرت شیخ بنوری ہمہ تن علم کے لئے وقف اور علم میں فنا تھے ۔ انہوں فرایب بھی ۔ خود حضرت شیخ بنوری ہمہ تن علم کے لئے وقف اور علم میں فنا تھے ۔ انہوں نے ہمیشہ علم دین سے اعتمال رکھا۔ درس و تدریس میں اپنی صلاحیتیں کھیا دیں ۔ وعظا و ارشادہ تصنیف و تالیف ، تعلیم و تدریس ان کی مساعی کا اولین ہدف رہا۔

د خوشی یاد رہی جھ کو نہ غم یاد رہا ہیں تیرا سلسلۂ حسن کرم یاد رہا

راب: ۱

# ذوق ِشعروا دب اور وسعتِ مطالعه

جزیرہ عرب میں جب اسلام کی مجے درختاں طلوع ہوئی تو کفار ومشرکین کے سینوں پرسانی لوٹنے لگے اور ایبا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کے آبائی دین کوخطرہ لاحق ہوگیا تھا۔منصب واقتدار پرضرب پڑر ہی تھی اورصدیوں کا خودساختہ قصرعظمت زمین بول ہور ہاتھا۔ قرآن مجید بورے انسانی معاشرہ پراینے انوار کی تجلیاں بھیرر ہاتھا،شرو نساد کا قلع قمع کر کے خیر وفلاح کا جے انسانی ذہنوں میں بور ہاتھا۔ گویا زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسانہ تھا جوقر آن کے فیضان سے خالی ہو۔ نزولِ قرآن کے بعد جب مشرکینِ مکہ كى قوت بىيان اورفصاحت وبلاغت عاجز ہوكرره گئى اوروه دىنى و ثقافتى رسوم وروايات كو مخدوش و پرخطریائے لگے تو قرآن کریم کے بارے میں کہنے لگے کہ پہتو محض شاعری ہے۔قرآن مجیدنے آب سلی الله علیه وسلم کی شان واضح کرنے کے لئے فرمایا: ﴿ و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له ﴾ ( مم نے ان کوشاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی بان کے شایان شان ہے ) یہ دراصل کفار ومشرکین کے جاہلانہ فکر ونظریر گہری چوٹ تھی۔ قرآن كريم اور احاديث ميں جہال شاعرى كوير فدمت فعل قرار ديا گيا ہے وہال

ے چاہمیت کی شاعری مراد ہے یاوہ شاعری جوز مانہ جاہمیت کے احساسات وجذبات ہے متاثر ہوکر کی گئی ہو مجموع بی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شعرایک مربوط کلام ہے لیں اس میں جوحق کے موافق ہووہ حس ہے اور جوحق کے موافق نہ ہووہ فیج ہے، اس میں کوئی خیرنہیں۔خود محمر بی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کے لئے مسجد میں منبرر کھتے تھے جس پروہ کھڑے ہوکررسول اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور تعریف میں اشعار پڑھا کرتے تھے۔حضرت حسانؓ کےعلاوہ بھی کئی اور بھی حضرات تھے جود توت اسلامی کے شجرہ طیبہ کوایئے خون جگر سے نتجے رہ جان و مال اور زبان دبیان کی قوت سے کفار ومشرکین کا مقابلہ کرنے میں پیش بیش تھے۔ محمر عربی الله علیہ وسلم غالص اسلامی شاعری کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے اور جس شاعری میں جاہلیت کے گھنا ؤنے جذبات کی آمیزش ہوتی تو آپ صلی الله علیہ وسلم برملانفرت کا اظہار فرماتے اورروئے تاباس پر کراہت اور تا گواری کے آثار نمایاں ہوجاتے۔

فرمودات اور تعامل نبوی کی روشی میں بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مطلق شعر گوئی نہ قابلِ فرمت ہے، نہ قابلِ مدح بلکہ وہ شاعری فرموم اور ملعون ہے جس کے اندر جہالت ورذالت کی بوآتی ہواور جونفسانی خواہشات کی تکمیل میں کی گئی ہواور اگر شاعرانه كلام كے ذریعہ اللہ تعالی اوراس كے رسول صلی اللہ علیہ وسلم كی عظمت كاسكہ دلوں یر بھایا جارہا ہواور خوف و رجا کی مہریں ذہنوں پر شبت کی جارہی ہول ، دین کے تقاضوں سے واقف کرایا جار ہا ہواور دشمنانِ دین کے ناپاک عزائم کا جواب دیا جارہا ہو توبیشاعری نصرف محمود ہے بلکہ بلیغ اسلام اور دعوت دین ہونے کی حیثیت سے ایک اہم ترین فریضہ حق کی ادائیگی ہے جس کی بنا پر ابدی اور سرمدی کامیابی کی ضانت ملتی

ہے۔مندرجہ بالاوضاحت کی روشنی میں مولا ناحسرت موہانی مرحوم نے شاعری کی تین فتمیں ذکر کی ہیں۔عارفانہ، عاشقانہ اور فاسقانہ۔

شعروادب كاذوق سليم:

محدث کیر حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری جود نی ، فقہی اور علمی عملی ہرمیدان میں امام العصر حضرت مولا نامحمہ انور شاہ کشمیری کے سیح جانشین تھے۔ایک عظیم محدث ، عظیم نقید ، دائی و مبلغ ، کامیاب مدرس ، امام و خطیب اور صاحب فراست سیاستدان تو تھے ، ی ، ساتھ ساتھ بڑے یا گیزہ اور صاف سقر سے شعری مذاق کے مالک بھی تھے ، سے بی ، ساتھ ساتھ بڑے یا گیزہ اور صاف سقر سے شعری مذاق کے مالک بھی تھے ،

ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ وساغر کے بغیر

اپنے اکابراسا تذہ سے بار ہا بیسنا تھا اور ان کی بیرائے اپنے دل و د ماغ میں پھر کی لکیر بن چکی ہے کہ شعروا دب کا ذوقِ سلیم اللہ تعالیٰ کاعظیم عطیہ اور نا قابل تسخیر ہتھیار ہے جس سے معاشرہ میں ایک انقلاب لایا جاسکتا ہے۔

اد لې زوق:

حضرت شیخ بنوری کوبھی ادبی ذوق اور خن فہی میں اعلیٰ در ہے کا کمال حاصل تھا۔ اردو، فاری اور عربی کے بلند پایہ شعراء کا کلام خوب یادتھا۔ ایسے برجستہ اور برموقع اشعار سناتے کہ سننے والامحسوس کرتا کہ بیہ اس موقع کے لئے کہے گئے تھے ۔خود بھی اشعار سناتے کہ سننے والامحسوس کرتا کہ بیہ اس موقع کے لئے کہے گئے تھے ۔خود بھی اشعار کہتے تھے جس میں آبشار کی ہی روانی ہوتی تھی ۔ آپ کے عربی اشعار اپنی زبان و بیان ، ایپے تیور اور ایپے انداز میں کسی بھی عربی شاعر کے اشعار کے مقابلہ میں رکھے بیان ، ایپے تیور اور ایپے انداز میں کسی بھی عربی شاعر کے اشعار کے مقابلہ میں رکھے

جائے ہیں۔طویل طویل عربی قصائد آپ بلاتکلف اورار تجالاً کہہ سکتے تھے۔ پیندیدہ اشعار:

حضرت مولانا سيدحامد ميال فرماتے ہيں:

" حضرت شخبنوری کاذوقِ ادب اعلیٰ تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ دیوبند میں مولانا میرک شاہ صاحب اندرالی (کشمیری) اور مولانا مفتی محمر شفح صاحب رحمة الله علیها کاعربی اشعار وقصا کہ میں مقابلہ رہا کرتا تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ ان میں کون غالب رہتا تھا تو فرمایا کہ مولانا مفتی محمر شفح صاحب کے اشعاران سے بہتر ہوتے تھے۔

حضرت مولا نامفتى عبدالستارصا حب رقم طرازين:

خیر المدارس ملتان میں وفاق المدارس العربیہ کے ابتدائی سالوں میں ایک دفعہ علماء سے خطاب فرمارے تھے کہ درمیان میں مجھے خطاب فرمایا۔
میں متوجہ تو تھا گریہ خیال نہ تھا کہ مجھ سے کیوں خطاب فرمارہے ہیں۔ میں نے قدرے دائیں بائیں دیکھا کہ شایداس نام کے کوئی اور صاحب ہوں۔
اس پر مجھے دوبارہ مخاطب کیا اور عربی کا ایک شعر سنایا۔ اس کے بعد ایک نشست میں فرمایا کہ فلاں رسالے میں تمہارے شعر مامون وشقی کے اشعار نشست میں فرمایا کہ فلاں رسالے میں تمہارے شعر مامون وشقی کے اشعار سے اچھے تھے۔ پھراپے قصا کہ میں سے شخصر اشعار سناع نہیں ہوں ، بھی بھارکوئی شعر بن جائے تو یہ شاعری نہیں۔ میں میں شاعر نہیں ہوں ، بھی بھارکوئی شعر بن جائے تو یہ شاعری نہیں۔ میں میں شاعر نہیں ہوں ، بھی بھارکوئی شعر بن جائے تو یہ شاعری نہیں۔ میں میں شاعر نہیں ہوں ، بھی بھارکوئی شعر بن جائے تو یہ شاعری نہیں ۔ میں

مولانا المرحوم كے حسن التفات و انبساط كو قائم ركھنے كے لئے استاذِ محترم

مولا ناعبدالحق صاحب مدنی نورالله مرقدہ کے منتخب اشعار سنا تارہا،اس کے

علاده ادر بھی مختلف اشعار سنا تا رہا۔ان میں یزید کی طرف منسوب اشعار بھی سنائے جن میں سے اس وقت سے بیاد ہیں :

اغار على اعطافها من ثيابها اذا لبستها فوق جسم منعم و احرر كاسات تقبل ثغرها اذا وضعتها موضع اللثم في الفم الى ان قال:

لها علم لقمان و صورة يوسف و نغمه داؤد وعفة مريم ولى حزن يعقوب و حسره ادم الى حزن يعقوب و حسره ادم الناشعار كي شعريت سے بهت مخطوظ ہوئے ـ مررجی سنااوراسائے انبياء الناشعار كي شعريت سے بهت مخطوظ ہوئے ـ مررجی سنااوراسائے انبياء كرام عليهم الصلو ة والسلام كاستعال پرشاع كو برا بحلا بھی كہا۔"

رام عليهم الصلو ة والسلام كاستعال پرشاع كو برا بحلا بھی كہا۔"

بارگاهِ رسول الله على الله عليه وسلم ميس عرض داشت:

استاذِ مرم حضرت مولانا من الحق صاحب دامت بركاتهم العاليدةم طرازين:

" قيام مدينه كے دوران شخ بنورگ نے ايك دن روضة من رياض
الجنة مين منبررسول عليه الصلوة والسلام ك پاس ايك طويل تصيده" مناجاة
بين بدى الحبيب الاعظم" كونوان سے لم بندكيا اور خودا سے مواجه
رسول اعظم صلى الله عليه وسلم ميں پيش فرمايا جن ميں فدكوره كيفيات كا اظهار
موجود ہے ۔اس تصيده كے چنداشعاريه بيں۔
با سيدى يا حبيب الله جئت الى اعتاب بابك الشكو البرح من سقم

يا سيدى قد تمادى السقم لى جسدى من شدة السقم لم اغفل و لم انم

انا الوحيد جفاه النوم من الم واليوم لا شبئ غير القول والقلم تدعوا الى الله عونا عالى العلم في ذى الحياة ولا جاه و لانعم لقد هديتم الى الاسلام كل هم او يهزم الكفر دينا غير منهزم في حومة الحق جلداً غير منهزم خلوا من الهم في حدمة الحق جلداً غير منهزم في شدة الضر وجهى وجه مبتسم فيه الاساءة بل محض من الحكم فيه الاساءة بل محض من الحكم

الاهل حولى غرقى رقادهم قد. عشت دهراً مديداً كله عمل يا سهدى طال شوقى للجهاد فهل تالله مالهفتى البرء عن رغب و انما طمع فى ان تقول غداً هيهات ان تنطوى للدين رأيته فاكرم الناس من كانت منيته و اهون الناس من حاءت منيته اشكواالى الله شكوى غير ذى جزع اشكواالى الله شكوى غير ذى جزع مافى قضائك ظلم للعباد ولا

د يوان مثنتى:

حصرت شیخ بنوری کے شاگر و حصرت مولانامولی بخش صاحب تحریر فرماتے

ين

" ایک موقعه پر ایک غیر مشہور لفظ کی لغوی تحقیق وتشری کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس لفظ کو متنبی نے اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے اور وہ شعر پڑھ کر آگے پڑھتے چلے گئے ۔ کئی اشعار پڑھ کرسنانے کے بعد فرمایا کہ بیاس وقت کا سرسری مطالعہ ہے کہ جب میں نے حضرت والدصاحب کے شدید اصرار پرمولوی فاضل کا امتحان دیا تھا۔ جس میں مقامات حریری ، بیضاوی ، ہدایہ ،

میذی، توضیح ، دیوان حماسہ ، دیوان متنبّی وغیرہ بہت ی اہم فنی کتابوں کے حصص امتحان کے نصاب میں داخل تھے اور ان کتابوں میں بعض ایسی بھی ہں جومیں نے خصیل کے زمانہ میں پڑھی ہیں۔ دیوان متنبی بھی انہی ناخواندہ کتابوں میں سے ایک ہے۔

تم توصوفی لوگ ہو:

با اوقات کی مناسبت سے سبعہ معلقہ کے دو چارشعر پڑھ کر ہم سے دریافت فرماتے کہ "یاد ہے" جب جواب نفی میں ملتا یا اکثر سکوت طاری رہتاتھاتو نہایت حکیمانہ انداز میں سرزنش کے طور پرفر ماتے کہ " کیایا دہوگاتم توصوفی لوگ به و ﴿ و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له ﴾ (١١:٣٦) شعرو شاعری تو تمہاری شان کے خلاف ہے۔"

## في البديهة شاعري:

ایک مرتبہ حسبِ معمول امتحان گاہ میں تشریف لارہے تھے اور کافی سال پہلے کے کچھ مسودات ہاتھ میں تھے جن میں علمی جواہر یارے جمع فرمائے تھے۔دور سے نمایاں ہوتا تھا کہ آج آپ برنہایت نشاط کی کیفیت ظاہر ہور ہی ہے۔اساتذہ کرام موجود تھے ، پچھ مسودات خود بھی پڑھ کر سائے اور پچھ دکھائے بھی اور پھرمجلس خوب طویل ہوگئی۔اسی اثناء میں اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا که مدرس کے ابتدائی زمانہ میں میرے ایک دوست کا عربی منظوم خط: میرے پاس آیا جس میں ادیبانہ انداز کے علاوہ شاعرانہ ذوق خوب نمایاں تھا۔ چنانچدان سے دو چارشعر پڑھ کرسنا بھی دیئے۔ پھر فرمایا کہ اسباق سے

فارغ ہوکر میں ڈاکانہ گیااور وہیں کھڑے کھڑے ایک پوسٹ کارڈ پراس کا منظوم عربی جواب لکھ کرڈاک کے حوالہ کر دیااور فر مایا کہ وہ شعریہ تھے اور پھر اکٹر شعر پڑھ کر سنادیئے۔اس سے بیتہ چلتا ہے کہ آپ کو ارتجالاً عربی شعر کہنے پر بھی قدرت ومہارت تھی۔" (خصوصی نمبر، ص ا ۲۰)

ڈاکٹرا قبال مرحوم کی جیرت:

حضرت شیخ بنوری نے ایک موقع پر اپناایک واقعہ بیان فر مایا کہ

" حضرت مولانا السید عطاء اللہ شاہ بخاری کو "امیر شریعت " منتخب

کر نے کے سلسلے میں لا بور میں جب علاء کا تاریخی اجتماع ہوا تھا اورا کا بر علاء

دیو بند بھی تشریف لائے تھے تو ڈاکٹر اقبال صاحب نے بڑی عقیدت مند ک

کے ساتھ دعوت نامہ بھیج کر اکابر دارالعلوم دیو بند کوعشائیہ دیا تھا جس میں
مولانا شیر احمد عثمانی " ، حضرت مولانا احمد علی لا بوری ، حضرت مولانا حبیب
الرحمٰن لدھیا نوی ، حضرت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کے علاوہ امام العصر حضرت
مولانا انور شاہ کشمیری رحم ہم اللہ اور میں بھی مدعوقا۔

فرمایا: اثناء مجلس میں بہت سے علمی مسائل پر محققانہ گفتگوہوئی اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے کئی علمی اشکالات حضرت شخ انور شاہ سے طل کرائے۔فلفی مسائل بھی چیڑ گئے جس پر شخ انور شاہ نے فرمایا کہ اس موضوع پر "ضوب مسائل بھی چیڑ گئے جس پر شخ انور شاہ نے فرمایا کہ اس موضوع پر "ضوب الحاتم علیٰ حدوث العالم" کے نام سے میر اایک عربی قصیدہ ہے۔پھر میری طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ ہاں پڑھو۔فرماتے ہیں مجھے انہتائی تنجب ہوا میری طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ ہاں پڑھو۔فرماتے ہیں مجھے انہتائی تنجب ہوا کہ شخ کو کیے بیت چل گیا کہ مجھے قصیدہ یاد ہے۔ میں نے بلاتا فیر ابتداءِ

نصیدہ ہے پڑھنا شروع کیا۔ میں پڑھتا جاتا تھا اور شخ فرماتے جاتے تھے کہ:"آگے،آگے" یہاں تک کہ میں نے پوراقصیدہ سنادیا تو پوری مجلس پر جہا گئی،خصوصاً ڈاکٹرا قبال تو جیرت زدہ ہوکر بھی میری طرف دیکھتے جرت چھا گئی،خصوصاً ڈاکٹرا قبال تو جیرت زدہ ہوکر بھی میری طرف دیکھتے اور بھی حضرت شنخ کی طرف۔" (خصوصی نمبر،ص ۲۰۰۳)

وسعت ِمطالعه:

ہمارے اکابر کی زندگی کے سارے کمالات ،علمی عظمتیں ،محبوبیت ،فقہی بھیرت ،محدثانہ جلالت قدر ،ادبی ذوق اور نفاذِ اسلام کی جدو جہد میں قائدانہ کردار دراصل اپنے اسا تذہ کے ادب ،خدمت اور کثر ت مطالعہ کی برکتیں تھیں ۔حضرت امام زہرگ کا مطالعہ کے وقت یہ عالم ہوتا کہ إدھر أدھر کتابیں ہوتیں اور امام صاحب ان کے مطالعہ میں ایے مصروف ہوتے کہ دنیا و مافیھا کی جرنہ رہتی ۔ یبوی کوکب گوارا ہوسکتا ہے کہ اس کے سواکسی اور کی اس قدر گنجائش شوہر کے دل میں ہو۔ایک دن بگڑ کر کہا:" واللّه لهذہ الکتب اشد علی من ثلث ضرائر "قتم ہے رب کی یہ کتابیں مجھ پرتین سوکنوں سے زیادہ بھاری ہیں۔

امام شافعی کے جلیل القدر شاگردامام مزنی "نے اپنے استاد کی کتاب "رد الرساله" کا پچاس برس مطالعہ کیا۔ ارسطوکی کتاب "النفس" کا ایک نسخہ کسی کے ہاتھ لگ گیا جس بر حکیم ابوالنصر فارا بی کے قلم کی بی عبارت تحریر تھی "انبی فو أت هذا الکتاب مائة مو ة "میں نے اس کتاب کوسومر تبہ پڑھا ہے۔

احقرنے اپنے شیخ ،اپنے محسن ،اپنے مربی اور استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق" کو بار ہا دیکھا۔ بڑھایا ہے ،ضعف وعلالت ہے ، دو آ دمی بمشکل اٹھاتے اور

بٹھاتے ہیں گربایں ہمہ جس سال ہم نے دورہ حدیث پڑھا،حضرت با قاعدہ مطالعہ کا اہتمام فرماتے تھے حالانکہ حضرت کوتمام مباحث یا دیتھے۔حضرت علوم کے بحرنا ہیدا کنار تھے گر حضرت احقر کواپنے ہاں بالا خانہ میں بلوا کرنز مذی کامتن پڑھواتے اور جگہ جگہ حاشیہ ساعت فرماتے ۔ کتاب المغازی میں حضرت مولانا محمد ادریس کا ندهلویؓ کی سےرت ِمصطفیٰ کے متعلقہ مباحث ضرور مطالعہ فرماتے۔ جب ظہر کے بعد آپ کا دری ہوتا تو دو پہر کا قیام حضرت مولانا انوار الحق مدخلہ کے کوارٹر میں ہوتا۔احقر بھی ساتھ ہوتا۔حضرت کواحقر سے بے تکلفی تھی ۔نماز اول وقت میں پڑھ لیتے اور پھر چاریا کی پر تشریف فرما ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ پڑھیئے ۔ میں نشان زدہ مقامات پڑھتا جاتا، حضرت سنتے جاتے۔بات مطالعہ کی چل رہی ہے۔آج اگر جامعہ اسلامیہ کراچی ایک عظیم اسلامی یو نیورٹی کے روپ میں ڈھل گیا ہے اور اس کو پیے عظمتیں ملی ہیں تو اس میں حضرت پینخ بنوریؓ کی محنت و دعا کمیں اور سب سے بڑھ کریے کہ وسعتِ و کثر تِ مطالعہ میں اپن علمی آراء متعین کرنے کے نقد ثمرات ہیں جوسب کونظر آرہے ہیں۔

محبوب مشغله:

حضرت شیخ بنوری کوشروع ہی ہے حصول علم کا انتہائی ذوق وشوق تھا۔ بچین کا پندیدہ اور محبوب مشغلہ کتابوں کی خریداری اور ان کا مطالعہ تھا۔ آخر تک علم ومطالعہ سے آپ کار ابطہ قائم رہا۔

كتِابو<u>ل كاپي</u>ك :

حضرت شیخ بنوری خود فرماتے ہیں:

" میں شروع شروع میں جب دیو بندگیا تو میں نے امام غزالی " کی

العافة الفلاسفه " كا نام سنا ( اس كے ساتھ اور كتاب غالبًا ابن رشد كى "تهافة التهافة" كالجمى ذكر فرماتے تھے) مولانا مفتى محمر شفیع" دارالعلوم د یو بند میں مدرس تصاوران کی کتابوں کی بھی دکان تھی۔ میں نے ان سےان کتابوں کے بارے میں دریافت کیا۔انہوں نے فرمایا کہ موجودتونہیں ، بمبی ہے منگوادیں گے، میں نے بوچھا کب تک آجائیں گی۔انہوں نے بمبئی لکھ دیا۔ میں مقررہ تاریخ کوان کے کتب خانے پہنچاتو کتابیں آ چکی تھیں۔ اتفاق سے حضرت مولا ناسیداصغرحسین صاحبٌ بھی وہاں تشریف فرما تھے، كتابول كالپيك كھولا گيا تو مياں صاحب ( مولانا اصغرحسين ) كچھ جيران ہوئے، مجھ سے فرمایا:"ان کتابوں کوکون پڑھے گا۔" میں نے عرض کیا "میں پڑموں گا" فرمایا" تم سمجھ لوگے "عرض کیا" سمجھنے کے لئے تو منگوائی (خصوصی نمبر مص ۷۳۵)

مسلسل مطالعه:

ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن صاحب رقم طراز ہیں:

" شاید بهت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مولا ناعام علاء کے برخلاف مسلسل مطالعہ کرتے رہتے تھے اور جدید تحقیقات سے خود کو باخبر رکھتے تھے گراس کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے حتی کہ ایک مرتبہ جب عارضہ کلب میں بہتلا ہوئے اور ڈاکٹر نے آرام کی ہدایت کی اس وقت بھی انہوں نے شخ الاز ہرائشنی اور ڈاکٹر نے آرام کی ہدایت کی اس وقت بھی انہوں نے شخ الاز ہرائشنی عبد الحلیم محمود کی نئی تصنیف جو تصوف کے موضوع پڑھی اور چار پائی سو صفحات میرائحلیم محمود کی نئی تصنیف جو تصوف کے موضوع پڑھی اور چار پائی سو صفحات میرائحلیم محمود کی نئی تصنیف جو تصوف کے موضوع پڑھی اور چار پائی سو صفحات میرائحلیم محمود کی نئی تصنیف جو تصوف کے موضوع پڑھی اور چار پائی سو صفحات ہرائے کے بہتر علالت پر لیٹے لیٹے پڑھیڈ الی۔ جب افاقہ ہوا اور ڈاکٹر نے

ملاقات کی اجازت دے دی تو میں عیادت کے لئے گیا تو اس کتاب کا بھھ سے ذکر کیااوراس کتاب کی بہت تعریف کی۔"

حضرت شخبنوریؒ نے شعروادب اور علم ومطالعہ سے غلط نظریات کی جڑیں کا ف
کرصالح اور صحت منداقد ارکی آبیاری کی تھی۔انہوں نے دلیری اور اخلاص کے ساتھ
عالم انسانیت میں احیاء وین کی سعی کی۔

حضرت کے تو ہے حافظہ ذہانت ،سرعت مطالعہ،حفظ واستحضاراوروسعت علم کے واقعات کے لئے تو پوری کتاب چاہیئے۔وہ ہروفت فکرعلم میں منتغرق رہتے تھے بجز ان او قات کے جب نیند کاشدید غلبہ ہو۔

> کررہا ہے تھے سے باتیں بےخودی شوق میں تیرے دیوانے کی تنہائی بھی لطف انگیز ہے

> > طالبان علوم نبوت سے گذارش:

آج خواہش کے درجے میں ہرطالبِ علم، شخ الهند، شخ العربِ والعجم، مفتی اعظم، شہنشا و خطابت اور شخ الا دب بنتا جا ہتا ہے۔

ان تمام اعزازات کے حصول کے لئے ایک بات جوزمانہ طالب علمی میں حضرت تھانویؓ کے ملفوظات میں دیکھی تھی ایسی یا در ہی کہلوح دل پرنقش ہوگئی اور حرزِ جان بن گئی۔

حفزت تھانو گا ہے تجربہ کی بناء پر طالبانِ علومِ نبوت سے فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم تین باتوں کا التزام کرلیں ، میں ذمہ لیتا ہوں ان کو استعدادِ علمی حاصل موجائے گی۔وہ بالفعل ، مدرس ،مقرر ،محقق ،مفتی اور مصنف بننے کی صلاحیت حاصل

کرلیں گے۔

اولاً: بیک آج جوسبق پڑھنا ہواس کا پہلے سے مطالعہ کرلیا جائے اور مطالعہ بھی کوئی مشکل کا منہیں ہے۔ مطالعہ میں معلومات اور جمہولات میں تمیز کرلی جائے۔

ثانیاً: سبق میں حاضری ویں ۔استاد سے سبق کوسمجھ کر پڑھیں اور بلا سمجھے آگے۔ نہ بڑھیں۔

20

ثالث : پڑھے ہوئے سبق کا تکرار کریں۔ان تین التزامات کے بعد کچھ یاد رہے یا نہ رہے انشاءاللہ استعدادِ علمی حاصل ہوجائے گی۔

حضرت شیخ بنوری کی علمی عظمت کے پس منظر میں آپ کی کاوشوں ، مسلسل مطالعہ، ذوق کتب بنی، ذوق ادب اور علمی انہاک کا بھر پور عمل خطر آتا ہے۔

ول کو تپش شوق کی بید لذت پیم مشکل سے ملی ہے مل ہے ملی ہے ملی ہے ملی ہے ملی ہے مل



# اوصاف واخلاق شخصیت وکر دار شائل وخصائل

احادیث مبارکہ میں محمر عربی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف روایات میں سے موتی ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو سن و جمال کا بے مثال میں سیر بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال کا بے مثال محمونہ بنا کر بھیجا۔

حن خود حن ہوا تیرے حین ہونے سے

روئے زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے
جوخص بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو یکا یک دیکھا تو حن و جمال کے رُعب کی وجہ سے
مرعوب ہوجا تا عبداللہ بن سلام جو اسلام لانے سے پہلے یہود کے بڑے علاء میں سے
تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا چیر ہ انورد کھے کر پکارا شھے کہ یہ چیرہ کی گذاب بمفتری اور
جھوٹے کا نہیں ہوسکا۔

امام العصر حضرت مولا نا محمد انور شاہ کشمیری کو ایک جلسے عام میں آریہ مسلفے نے

امام العصر حضرت مولا نا محمد انور شاہ کشمیری کو ایک جلسے عام میں آریہ مسلفے نے

کھلفظوں میں کہاتھا کہ اگر کسی کی صورت دیکھ کراسلام قبول کیا جاتا تو آج مجھے حضرت مولانا انورشاہ کی صورت دیکھ کرمسلمان ہوجانا چاہیئے تھا۔ان کے چہرے پراسلام برستا ہواد کھائی دیتا ہے۔حضرت شیخ بنورگ بھی حسنِ سیرت کی طرح حسنِ صورت میں بھی اپنے شیخ کاعکس جمیل اور نمونہ تھے۔

نورانی صورتول کی ایک جماعت:

حضرت مولا نامحمه طاسین صاحبٌ فرماتے ہیں:

" ایک مرتبہ حضرت محدث العصر مولانا محمد یوسف بنوری ہمارے ہاں تشریف لائے تواس وقت لا بھریری میں پچھلوگ مطالعہ کررہے تھے،ان میں ایک صاحب ڈاکٹر الطاف جاوید تھے جوغیر معمولی علم و ذہانت کے ساتھا سی وقت اشتراکی ذہن رکھتے تھے۔ بعد میں نہایت متشرع صوفی بن گئے۔ حضرت شخ " پچھ در کھیر نے کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے مجھے سے بوچھا کہ یہ حضرت کون تھے۔ میں نے بتایا تو کہنے گئے موصوف نے مجھے سے بوچھا کہ یہ حضرت کون تھے۔ میں نے بتایا تو کہنے گئے موسوف کے جہے ایسامحسوں ہوا کہ ان کے ساتھ نورانی صورتوں کی ایک جماعت ہے لہذا میرادل آنہیں دیکھ کر بہت متاثر ماکھ نورانی صورتوں کی ایک جماعت ہے لہذا میرادل آنہیں دیکھ کر بہت متاثر بلکھ مرعوب ہوا۔ " (خصوصی نمبر میں ۲۲۹)

#### لباس وحليه:

اللہ نے حضرت شیخ بنوری کوظاہری حسن و جمال سے آ راستہ و مزین فرمایا تھا۔ سرخ وسفیدرنگت، اوسط درجہ کابدن، نکلتا ہواقد، کتابی چہرہ جس پرسادگی، نفاست اورعلم وفضل کا وقار برستا نظر آتا۔ ہمیشہ سفید کپڑے کا صاف تھرالباس، عمدہ قسم کا جبہ سر پر دیدہ زیب رو مال باند ھتے اورلباس کے معاملہ میں بہت باذوق تھے۔

زوقِ تِجْل:

ڈاکٹر غلام محمد صاحب تحریر فرماتے ہیں:

" لباس میں بھی وہ صاحب ذوق انسان تھے۔صاف تھرا،اجلالمباكرتا اور ٹخنوں ہے اونچی شلوار ، اس پر رنگین عبا ، بھی سیاہ اور بھی ملکے سنہری رنگ کی ، جوان کے گورے رنگ ،میانہ قامت اور وجیہ شکل وصورت پرخوب کھلتی تھی۔ سر پر کوئی ڈیڑھ پونے دوگز کارومال، بھی سفیداورا کثر ہلکی چوکڑی والا ہوتا تھا جو بڑی خوبی سے باندھا جاتا تھا اور اس رومال کے اندرسبز رنگ کی ٹو یی عمامہ سے قدر سے ابھری ہوئی بہت زینت دیتی تھی۔ان کے مریدوں کو تصورِ شیخ قائم کرنے کے اہتمام کی کوئی حاجت نہ تھی،خود بخو دنگاہوں میں آتر آتے اور ذہن پر مرتسم ہوجاتے تھے۔ان کا جمالیاتی ذوق انہیں دوسروں کے لباس پر بھی جمالیاتی نگاہ ڈالنے پر مجبور کرتا تھا۔ جہاں لباس کی موزونیت نظر آتی ،ان کی زبان سے بے ساختہ تعریف نکل جاتی تھی ۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کے سریر جناح کیب بہت کھی رہی تھی ،مولانانے فوراً داددی۔ ا يك عيد يرراقم الحروف سياه حجازي عبايهني حاضر خدمت موا،مولاناكي نگاه عبا یر بڑگئی۔فرمایا پیداونٹ کے بال کی بنی ہوئی ہے اور سب سے قیمتی عیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بیعبا مجھ کواینے ایک بزرگ خاندان سے ملی ہے اور ان کو سلطان عبدالعزيز مرحوم نے مدية عنايت كي تھى ۔فرمايا كه يہى تو ميں ديكھ رما تھا۔ایک مرتبہ میری شیروانی کا کیڑا ڈیزائن کے لحاظ سے کچھ یو نہی ساتھا، مولانانے دیکھاتو تعجب سے پوچھا کہ بیآپ کو کیسے بیندآیا؟" (خصوصی نمبر م ۴۳۸)

سرا پاعلم:

حضرت مولانا محمد طاسین صاحب، صدر مجلس علمی کماچی فرماتے ہیں کہ: " حضرت شخ بنوريٌ صرف عالم نه تھے بلکہ سرایاعلم تھے۔علم آپ کی ذات میں ایبا بیا ہوا تھا جیسے پھول کے اندر رنگ و بواور یا ہیرے کے اندر چیک د مک علم آپ کی ہر ہرادااور ہر ہرنقل وحرکت سے جھلکتا تھا۔ آپ علم کا ایک بلندوبالا بہاڑ اورایک بحرنا پیدا کنار تھے۔ایک سلیم العقل حقیقت شناس اجنبی جب آپ کود کھتا تو اس کا دل بول اٹھتا کہ بیضرور عالم دین ہیں۔وہ جملہ یا د ہے جوایک مرتبہ حضرت مولا نامفتی عتیق الرحمٰن صاحب بانی ندوۃ المصنفین دہلی نے فرمایا تھا جب وہ کافی عرصہ پہلے کچھ دنوں کے لئے کراچی تشریف لائے تھے۔ایک گفتگو کے دوران مولانا بنوری نوراللد مرقدہ کے متعلق فرمایا کہان کا عالم ہوناان کی شکل وصورت اور وضع قطع سے خود بخو د ظاہر ہوتا ہے بخلاف ہم لوگوں کے کہ جب تک کوئی ہمارا تعارف نہ کرائے دوسرے کو ہارے عالم ہونے کا پیتہیں چلتا۔ میں نے مفتی صاحب موصوف کی بیربات اس لئے نقل کی ہے کہ آپ حضرت مولا نا بنوریؓ کے اقران ومعاصرین میں متاز درجہ رکھتے ہیں،لہذا آپ کی بیہ بات مولانا بنوریؓ کے کمال علمی پروزنی شهادت كى حيثيت ركهتى ب\_الفضل ما شهدت به الاقران ب حضرت مولانا بنوریٌ علم کا ایک گرانماز خزینه اور بیش بها گنجینه ، ایک

شیخیں مارتا ہوا دریا اور ایک پر بہار گلتان تھے اور بلاشبہ لفظ علامہ کے سیجے اور کامل معنوں میں مصداق۔" (خصوصی نمبر مص۵) یا کیزگی طبع:

حضرت شخ بنوری نظادت و نفاست کا حسین مرقع تھے۔لباس، خوراک اور طرزِ بود و باش سے نفاست وسلیقہ مندی شکی تھی۔ آپ کی ہر ہرادااور ہر ہر نقل وح کت میں حسن و جمال کی چمک اور نفاست و نظافت کی جھلک تھی۔ گویا آپ "ان اللّٰه جعبل یحب الجمال "کا نمایاں مظہر تھے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال کا پاکیزواور اعلیٰ ذوق عطا فر مایا تھا۔ آپ کا ماحول ، تہذیب و کردار اور سلیقہ مندی میں ایک بنیادی درسگاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔

## ز وقِ نفاست وسليقه مندى:

حضرت مولانا دُاكْرُ حبيب الله مختار شهيدٌرُقم طرازين

" طبیعت میں نفاست بہت زیادہ تھی ، ہمیشہ سفید براق کیڑے ، صاف سخرالباس ، عمدہ فتم کا جبہ ، ہر پر دیدہ زیب رو مال یا صافہ ، صرف لباس ہی کیا ہر چیز میں نفاست کی بہی حالت تھی ۔ سالوں آپ کے پاس استعال ہوئے والی کتابیں ایسی صاف تھری ہوتی تھیں کہ گویائی ہیں ، ابھی استعال ہی نہیں ہوئی سے ہوئیں ۔ نہ کتاب کھولنے کے نشان ، نہ انگل لگنے کے ، مستعمل لباس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ بیا تناپرانا ہے اور بیا تنافقہ یم ہے لیکن و یکھئے تو بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ بیا تناپرانا ہے اور بیا تنافقہ یم ہے لیکن و یکھئے تو ایسامعلوم ہو کہ جسے بالکل نیا ہے ، ابھی کسی نے استعال ہی نہیں کیا۔ حال بی میں بندہ کو ایک اعلیٰ درجہ کاشیفر قلم عنایت فرمایا اور فرمایا کہ یہ چالیس سال

استعال کیا ہوا ہے لیکن و کیھنے میں آج بھی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بالکل نیا ہو۔ غرض ہر چیز کواتنے اچھے طریقہ ہے استعال فرماتے تھے کہ باوجود طویل زمانہ گزرنے کے بیداندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ پرانی چیز ہے۔ شب و روز استعال ہونے والی اشیاء کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس چیزیں بہت دنوں تک چلتی ہیں۔

طبیعت میں الی نزاکت تھی کہ غلط چیز دیکھنا برداشت نہیں ہوتا تھا۔
دستر خوان اگر ذراتر چھا بچھا دیا جاتا تو فوراً تنبیہ فرماتے، چائے کا چچچا گرکوئی
غلط چلا رہا ہے تو اس سے ناگواری ہوتی تھی۔ وفات سے پچھروز قبل ایک
صاحب کا انتقال ہوا، جنازہ میں شریک ہوئے، قبرستان جانے گئے تو ہم سے
آگے والی موٹر کا ڈرائیور گاڑی صحیح نہیں چلا رہا تھا، بھی ادھر بھی ادھر، نہاگلی
گاڑی سے آگے بوھتا، نہ صحیح طور سے اس کے پیچھے چلتا۔ بید کھے کر طبیعت پر
اثر ہوا، فرمانے گئے عجیب ڈرائیور ہے گاڑی بھی چلانی نہیں آتی۔ میں نے
اثر ہوا، فرمانے گئے عجیب ڈرائیور ہے گاڑی بھی چلانی نہیں آتی۔ میں نے
اپنی گاڑی کے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی اس سے آگے کرلو، جب ہم اس سے
آگے ہو گئے تو سکون ہوا۔ " (خصوصی نمبر، ص۲۷)

كتابون كاحسنِ استعال:

جامعہ اسلامیہ کراچی کے رئیس جناب ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر تحریر فرماتے

" کتابوں کی حفاظت اور حسنِ استعال کا بہت او نچاذ وق تھا۔ کوئی کتاب برسوں استعال فرماتے مگرمیلی نہ ہوتی تھی۔ وفات سے چندروز پہلے بیہ خادم (ڈاکٹر صاحب) اور کچھ دوسرے اساتذہ بیٹھک میں بیٹھے تھے تو ایک کتاب استقد مہ فتح الباری "ہاتھ میں لئے ہوئے فرمارے تھے کہ یہ کتاب میرے والدصاحب نے اپنے بچین میں خریدی تھی۔ انہوں نے استعال کی ، پھر میں فراد صاحب نے اپنے بچین میں خریدی تھی۔ انہوں نے استعال کی ، پھر میں نے کی ، دیکھئے ایسی حالت میں ہے گویا ابھی بازار سے خریدی گئی ہو۔ ایک بار کسی دوست نے آپ سے ایک کتاب مستعار لی ، جب واپس کی تو جلد وغیرہ خراب ہو بھی تھی۔ آپ نے واپس نہیں لی بلکدا نہی کو دے دی۔ "

كتاب كاادب:

" كتابوں كے ساتھ ادب كا بي عالم تھا كہ سوتے وقت پاؤل كى طرف كوئى كتاب نہ چھوڑتے چاہے وہ او نجى كيوں نہ ركھى ہو۔ايك دفعہ سفر ميں فرمايا كه وہ كتاب وہاں ہے ہٹا د يجئے۔ ميں نے عرض كيا حضرت! درميان ميں حائل موجود ہے۔فرمايا كہلى بار آپ كوسنا رہا ہوں ، مجھ پراييا وقت بھى گذرا ہے كہ اگر پاؤل كى طرف كوئى بھى كھى ہوئى چيز ہوتى ميرے پاؤل بنے دے ہا اگر پاؤل كا خوات ہے جاتے۔ آخر دوروكر دعا كياكر تا تھا كرتا رہا تب يہ كيفيت ختم ہوتى۔"

نفیس کتابیس،عده جلدین:

دُا كُرْ غلام مُحرصا حب كرا جي لكھتے ہيں:

" مولانا كتابول كے ركھنے اور ان كے برتنے ميں بھى بڑے باذوق تھے۔ ہركتاب كاعمدہ سے عمدہ الديشن خريدتے اور نفيس ترين جلد بنواتے اور اس نفاست سے پڑھتے تھے كہ كسى صفحہ پر كہيں كوئى داغ دھبہ ياقلم اور پنسل كا

کوئی نٹان ٹرمیں ہوتا۔ان کے طالب علمی کے زمانہ کی کتابیں آج تک نی کی ئى معلوم ہوتى يىں۔اس ہے يہ بھى پينة چلتا ہے كدان كا جمالياتى ; وق بعد ميں نشؤ ونما بإيا نفا بلكه وه پريدائشي طور پريه ذوق اپنے ساتھ رکھتے تھے اور بد ذو تی ے ان کی طروعت مکدر ہوجاتی تھی۔

ایک مرتبہ ایک اور عالم کی موجودگی میں ، میں نے اپنی تالیف مولانا کی خدمت میں پیش کی ۔ان عالم نے مولانا کے ہاتھ سے وہ کتاب لے لی کہ يبلي مين وكيرلون ، پيرآپ پڙهيئ -مولانا خاموش رہے اور وہ عالم كتاب كر علے گئے مولانانے مجھ سے فرمایا كداب وہ كتاب ميرے كس كام كى روگئی، میں تو ہرگز واپس نہلوں گااس لئے کہ وہ صفحہ کواس بری طرح ہے پلٹتے ہیں کہوہ مڑ جاتا ہے اور پھر درمیان درمیان میں لکیریں بھی تھینے دیتے ہیں، محصے الی کتاب پڑھی نہیں جاتی۔"

## اكل وشرب مين نفاست اورعمه ه ذوق:

" کھانے پینے میں بھی مولاتا کا ذوق نہایت نفیس اور معیاری تھا۔وہ کسی پکوان کی جب داد دیتے تو صرف" سبحان اللہ" یا" واہ واہ" نہ ہوتی تھی بلکہ ا پی ذوق شنای کا مبوت اس طرح دیتے کہاں کے ذا کقہ میں مصالحوں کے توازن اور ذا نقنہ کی اصل عمد گی کی طرف بھی ضرور اشارہ فر ماجاتے تھے ۔ عبر مراد آبادی نے اینے مجموعہ کلام "شعلہ طور" کا انتساب بہادریار جنگ مرحوم کے تام سے کیا ہے اور وجہ بیظا ہر کی ہے کہ ان سے زیادہ" سیجے" شعر کی واو وینے والا کسی اور کوئیں پایا ۔مولانا سے متعلق میں بیہ کہدسکتا ہوں کہ

رستر خوان کی صحیح داد دینے والا میں نے ان سے بہتر کوئی نہیں دیکھا۔ اس مہجور نے مولانا کے دستر خوان پر بار ہاان کے ذوقِ طعام کا لطف اٹھایا اور اپنے دستر خوان پر ان سے داد حاصل کی تھی۔ چائے تو بلاشبہ جیسی وہ اپنے دست خاص سے بنا کر بلاتے تھے، کم پینے میں آئی۔ مولانا اس کا اصول بھی بیان کر تے تھے کہ بیالی میں پہلے شکر ڈالی جائے بھر چائے اور پھر دود ھادر دودھ حبر ڈالا جائے تو پہلے بالائی اس کے اندر گھول کی جائے ور نہ چائے کا لطف جائے اور پھر دودھ اور دودھ جائے کا لطف جائے ہے۔ ایک مرتبہ غریب خانہ پر ازخود تشریف لے آئے۔ چائے بیش جائار ہتا ہے۔ ایک مرتبہ غریب خانہ پر ازخود تشریف لے آئے۔ چائے بیش جائی ہی اور فر مایا "خوب بی ہے" اگر دومنٹ اور زیادہ دم دی کا گئے۔ ایک چنکی کی ویک ہوجاتی درم دی اس کے اندی کوئیس آئا۔

مولانا کھانے پینے کے برتن بھی نہایت عمدہ رکھتے تھے اور برتنے کی چیزوں میں جدید ترین چیزی ان کے ہاں نظر آتی تھیں۔اس معالمے میں ان کا حال ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِیْنَهَ اللّٰهِ لَینی اَخْرَجَ لِعِبَادِه وَ الطِّلِیبَ مِنَ الرِّرَوْق ﴾ (سورة: ۷۔ آیت: ۳۲) کی حقیقت کا بے خبار آئینہ تھا۔" الرّروْق ﴾ (سورة: ۷۔ آیت: ۳۲) کی حقیقت کا بے خبار آئینہ تھا۔"

عائے کا ذوق واہتمام:

حضرت مولا نامفتى عبدالتارصاحب تحرير فرماتي بين:

" ایک مرتبه و فاق المداری کے اجلای میں دسترخوان پر چائے لائی گئی۔ خادم نے جائے بنانا شروع کی تو فر مایا تمہیں چچپہ ہلانے کا بھی سلقہ نہیں، یوں ہلاؤ، یوں نہیں۔ایک دوسرے موقع پر چائے نوش فر ماکراس کی بہت تعریف فر مائی اور فر مایا کہ یہ چائے واقعی جائے ہے۔ مولوی ادر ایس صاحب اسے تھر ماس میں رکھ لو، جہاز میں ایسی جائے نہیں ملے گی۔ آئندہ سال پھر تشریف آوری ہوئی تو خدام نے اہتمام سے چائے تیار کر کے پیش کی ۔ نوش فرمانے کے بعد عرض کیا گیا حضرت! چائے کیسی تھی ؟ فرمایا اچھی تھی لیکن پق گذشتہ سال والی نہیں ۔ مولا نامحہ صدیق فرماتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی تھا کہ وہ پہلے سال والی چائے ہمیں دستیا بہیں ہوئی تھی ، دوسری چائے استعال کی گئی تھی۔ " (خصوصی نمبر ہے ۲۹۲)

خضرت مولا نامحمه طاسين صاحب فرماتے ہيں:

" حسن و جمال سے حضرت مولا نا بنورگ کا ایساطبعی لگاؤتھا کہ جس چیز میں حسن و جمال د یکھتے اس سے ضرور متاثر اور خوش ہوتے اور اسے ضرور متاثر اور خوش ہوتے اور اسے ضرور خراج تحسین پیش کرتے ۔ عام ہے کہ وہ چیز قدرتی مناظر میں سے ہوتی جیسے کوئی حسین وادی ، پہاڑ جھیل ، دریا ، آبشار وغیرہ یا وہ کسی خوبصورت پھر ، پھول ، پھل ، پرند ہے اور چرند ہے کی شکل میں ہوتی ، کسی مصنوعی حوض ، باغ ، کھیت ، سڑک اور عمارت کی شکل میں ہوتی یا قالین ، فرنیچر ، برتن ، کپڑ ہاور کھیت ، سڑک اور عمارت کی شکل میں ہوتی یا قالین ، فرنیچر ، برتن ، کپڑ ہاور کھیت ہوتی میں ہوتی ، کھانے پینے ، سو تکھنے کی چیز ہوتی یا پہنے ، کھڑی وقتی وقتی کے چیز ہوتی ، کوئی اچھی گفتگواور تقریر ہوتی یا عمدہ کتا بت اور تر پر ہوتی یا عمدہ کتا بت اور تر پر ہوتی ، کوئی نشری عبارت ہوتی یا شعری نظم ہوتی ، کوئی علی بحث و تحقیق اور تر پر ہوتی ، کوئی نشری عبارت ہوتی یا شعری نظم ہوتی ، کوئی علی محث و تحقیق ہوتی یا فکری کدو کاوش ہوتی ، شاعر انہ تخیل آرائی ہوتی یا عالمانہ کلتہ آفرینی

ہوتی ، کوئی اچھی عادت وخصلت ہوتی یا عمدہ ذہانت و ذکاوت ہوتی ، معصوم کیوں کی ادا ئیں ہوتیں بابز رگوں کی کریمانہ شفقتیں ، غرضیکہ جس ہے میں بھی حسن و جمال ، مناسب تو ازن ، نفاست و لطافت د یکھتے متاثر ہوکر دادِ تحسین دیتے اور مسرت کا اظہار کرتے۔

يدوسر مرزامظهر جان جانال ہيں:

ای طرح جب کی چیز میں بے ڈھنگابن ، بدنظمی ، بے تر تیمی اور بگاڑ و کیھے تو اس ہے آ پ کوؤنی کوفت ہوتی اور بخت اذبیت پہنچتی ۔ پھر جب تک اس پر تقید کر کے بھڑ اس نہ نکالے چین نہ ہوتا۔ بڑے آ غاجی فرمایا کرتے سے کہ یہ دوسرے حضرت مرزا مظہر جان جاناں ہیں جولطافت طبع ، نزاکت مزاج اور ذوتی جمال میں ممتاز اور منفر دہتھے۔

#### قرینهاورنزاکت:

جب حسن اتفاق ہے قربی اور بے تکلف دوست جمع ہوجاتے اور چائے کا خاص اہتمام ہوتا تو عمد ہ ظروف اور بہترین پی ، خالص دو دھاور نفیس لیک وغیرہ ہے تو اضع کی جاتی ۔ خاص طریقہ سے دستر خوان بچھایا جاتا ، اس پر نہایت قریبے سے برتن چنے جاتے ، پیالیوں میں شکر اور پھر چائے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ڈالی جاتی اور پھر چچے ہلانے میں خاص نزاکت کا لحاظ رکھا جاتا ، کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ چھے ہلانے کی کوشش کی جاتا ، کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ چھے ہلانے کی کوشش کی کین اس کے باوجود گرفت میں تحمیق ہوگئی اور سب کے سامنے بیاری سی کیان اس کے باوجود گرفت میں تحمیق ہوگئی اور سب کے سامنے بیاری سی ڈانٹ بڑی اور ہنمی خوشی کا سامان فراہم ہوگیا۔

شان محبوبیت:

جوسلیم الفطرت انسان آپ سے ملتا ، آپ کی مجلس میں بیٹھتا، گفتگوسنتا اور کے چھا تا پیتا تو ضرور فریفت اور گرویدہ ہوجا تا اور آپ کی نورانی شخصیت کا اس کے دل ود ماغ پر نہایت خوش کے دل ود ماغ پر نہایت خوش گواراٹر پڑتا ۔ آپ کود کیھنے سے دل و د ماغ پر نہایت خوش گواراٹر پڑتا اور آدمی مرعوب ہوجا تا تھا۔ " (خصوصی نمبر ، ص۲۵)

محبوبيت وقبولِ عام:

حضرت شیخ بنوری کے داماد حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید ّا پنے مشاہدات بیان فرماتے ہیں:

اس کانظارہ کیاہے۔" (خصوصی نمبر،ص ۲۸)

وجاهت وعظمت:

جناب منشی عیسیٰ بھائی ابراہیم صاحب حضرت شیخ بنوریؓ کے ساتھ اپے سز کی رؤداد لکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

" سفر میں جب ہم دہلی اسٹیشن پراتر ہے تو وہاں سامان رکھنے والوں کا
ایک بہت بڑا مجمع ہوگیا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا ہم بھی یہاں سامان رکھ
دیں؟ ہم نے کہا کہ سہولت تو اس میں ہے۔ حضرت اتر ہے، میں نے دیکھا
حضرت کی وجا ہت کا بیعالم تھا کہ لوگ از خود حضرت کوجگہ دے دیتے تھے
اور حضرت کی عالمانہ شان اور وقار اور چہرہ کا رعب دیکھ کر چیرت میں رہ جاتے
سے ۔ حضرت چند منٹ میں سامان رکھوا کر دسید لے کر ہمارے پاس تشریف
لے آئے۔ وہاں سے ہم مدرسہ امینیہ پہنچے۔ حضرت مولا نامفتی کفایت اللہ
صاحب طلباء کو حدیث پڑھا رہے تھے، ہم کو دیکھ کر درس بند کر کے ہم سے
ما حب طلباء کو حدیث پڑھا رہے تھے، ہم کو دیکھ کر درس بند کر کے ہم سے
ما حب طلباء کو حدیث پڑھا رہے تھے، ہم کو دیکھ کر درس بند کر کے ہم سے
ما حب طلباء کو حدیث پڑھا رہے تھے، ہم کو دیکھ کر درس بند کر کے ہم سے
ما حب طلباء کو حدیث پڑھا رہے تھے، ہم کو دیکھ کر درس بند کر کے ہم سے

#### مهمان نوازی:

مہمان نوازی سنت انبیاء کرام ہے جی کہ چشم فلک نے ایک دوروہ بھی دیکھا جب مسافر ومہمان کسی کے ہاں کھانانہ کھاتے تواسے دشمنی کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔ قرآن گواہ ہے کہ جب فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے فورا بھڑ سے کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ فرشتے چونکہ انسانی شکل میں تھے اس لئے ابراہیم خلیل اللہ تمیزنہ کرسکے کہ یہ انسان ہیں یا فرشتے ۔ جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ خلیل اللہ تمیزنہ کرسکے کہ یہ انسان ہیں یا فرشتے ۔ جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ

تہیں بڑھایا تو حضرت ابرا تیم علیہ السلام ڈرگئے تو انہوں نے کہا کہ ڈرئے مت، ہم آپ کے دہمن نہیں بلکہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ہم کھانے پینے سے پاک ہیں۔ نب حضرت ابرا تیم علیہ السلام مطمئن ہوئے۔ ہیں۔ نب حضرت ابرا تیم علیہ السلام مطمئن ہوئے۔

مہمان نوازی میں مذہب وملت کی بھی کوئی تفریق نہیں۔ محمر عربی اللہ علیہ وہلم یہود یوں اور عیسائیوں کی بھی مہمان داری کرتے تھے۔ حضرت محدث کیر مولانا محمد بوسف بنوری ہمیشہ اس اسوؤ نبوی پیمل پیرار ہے۔ آپ مہمانوں کے سکون وراحت کا برممکن خیال فرماتے۔ وقت بے وقت جب کوئی مہمان آ جا تا تو اس کی ضیافت اور فدمت سے خوش ہوتے۔

" مشتے نمونہ ازخروارے " کے طور پر چندوا قعات نذرِقار کین ہیں۔

تم میرےمہمان ہو:

جناب أكثر تنزيل الرحمٰن صاحب راوي مين:

" • ١٩٥٠ على ميرارمضان المبارك مين عمر اوراعتكاف كاراد المصان المبارك مين عمر الدواعتكاف كاراد المصان شخ بنوري بحى تشريف له جارت شخ بنوري بحى تشريف له جارت شخ بنوري بحى تشريف له جارت شخ بهوائى جهاز مين بم دونول كى سيسي برابر برابر تقيل جهاز مين المحمد ا

پڑھاں شان ہے کی کہ جس کو بیان کر نے سے زبان وقلم قاصر ہے۔ جہاز
ہے اتر کراور بعد عید مدینہ منورہ سے روائلی تک جملہ اخراجات خود حفرت ﷺ
نے ہر داشت کئے حتیٰ کہ عمرہ اول سے سعی کے بعد بال منڈ وانے کے لئے ہم
دونوں جام کی دکان پر گئے ۔ حضرت شخ بنوری پہلے فارغ ہو گئے تو تجام کو
اپنے اور میر یہ دونوں کے پسیے دینر مجھ سے کمر سے میں آجانے کا کہہ کر پلے
گئے ۔ غرض مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں قیام وطعام اور نیسی وغیرہ کے کرائے
غرض تمام اخراجات خودادا کئے اور اس شان سے کہ مجھے لب کھو لنے کی ہمت
نہ ہوتی تھی ۔ ایک دن میں کہنے لگا کہ مولانا آپ تو بہت مالدار ہیں ۔ کہنے
گئے کنہیں بھائی! مال دار تو تم ہوالبتہ یہاں بے شک ہم مالدار ہیں۔
محبت ومہر بانی کانفشش :

یہ بھی حسن اتفاق تھا کہ مکہ معظمہ میں معتقدین نے آپ کے قیام کا جہال بند و بست کیا تھا وہ ای معلم کی عمارت کی پہلی منزل ہی میں تھا جومیر المعلم تھا حالانکہ موالانا کا معلم دوسرا تھا۔ جج کے بعد منیٰ سے واپسی پر میری طبیعت خراب ہوگئی۔اسہال اور سخت بخار نے آ جکڑا۔ کی نمازیں حرم میں نہ پڑھ سکا درایک نماز قضا بھی ہوگئی۔ بیماری کی پہلی مسلح کو ابھی میں پوری طرح بیدار بھی درایک نماز قضا بھی ہوگئی۔ بیماری کی پہلی مسلح کو ابھی میں پوری طرح بیدار بھی نہ ہوا تھا کہ کیا دیکھا ہوں کہ مولانا کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے اٹھنے اور چائے بین کو کہدر ہے ہیں، ہاتھ میں چائے کی ٹرے ہے جس میں چائے اور بسکٹ اور سیب رکھے ہیں، دل میں چرانی اور ایک قشم کی ندامت بھی تھی کہ مولانا کو یہری علی اصبح چائے ہیں کی عادت یری وجہ سے تکایف ہوئی۔شاید مولانا کومیری علی اصبح چائے ہینے کی عادت

کاعلم تھا۔ تخت بیاری کے سبب ہوٹل وغیرہ نہ جاسکتا تھا، مولانا اپنے کر ے جائی بخوا کرخود لے کرنے آئے ،ساتھ ہی بسکٹ بھی تھے اور دواکی چند گولیاں بھی ۔ جمھے کمزوری بے حدتھی، میں نے اٹھ کر چائے پی۔ جب تک چائے بیتار ہا مولانا میر بے پاس بیٹے رہے اور چندا حادیث سنا ئیں اور تسلی دی کہ فکر نہ کر وجلد صحت یاب ہوجاؤگے اور وہ گولیاں دیں جووہ ساتھ لائے تھے اور واقعی بیان احادیث کی برکت تھی یا مولانا کی دعا کہ میں رات بھر شخت بخار میں بھوجاؤگے اور وہ پہر حرم میں نماز پڑھنے چلاگیا۔ بخار میں بھینئنے کے باو جود دوسرے دن دو پہر حرم میں نماز پڑھنے چلاگیا۔ مولانا کے ساتھ ان کی نابینا صاحب زادی اور ایک خادمہ بھی تھی ، وہ چائے خادمہ کے ہاتھ بھی تھے مگر خود لے کرآئے مولانا کی محبت و مہر بانی کا خادمہ کے ہاتھ بھی تھے سکتے تھے مگر خود لے کرآئے مولانا کی محبت و مہر بانی کا خادمہ کے ہاتھ بھی تھے سکتے تھے مگر خود لے کرآئے مولانا کی محبت و مہر بانی کا خادمہ کے ہاتھ بھی تھے سے مگر خود لے کرآئے مولانا کی محبت و مہر بانی کا خادمہ کے ہاتھ بھی تھے سے مگر خود لے کرآئے مولانا کی محبت و مہر بانی کا خادمہ کے ہاتھ بھی تھے سے مگر خود لے کرآئے میں میں مخوط ہے۔

اعتراف کمال وعلم بروری:

مولاناایاز ملکانوی صاحب رقم طرازین:

" معاصرت عین منافرت کی چشمک سے اربابِ عِلم و کمال کا طبقہ خوب و اقف ہے۔ اس روگ کی ستم کاری سے نہ معلوم کتنوں کے دامن تار تار ہوئے ، جواہلِ علم کی تاریخ کا ایک المیہ ہے۔ گر قربان جائے جمالِ یوسف کے کمالِ بے مثال پر کہ اپنے ہی ادارہ کے ایک رکن جو کہ ہر اعتبار و حیثیت سے حضرت الاستاذ علامہ بنوری نور اللہ مرقدہ کا ہم پلہ نہ تھے لیکن باوجوداس کے جب بھی واردین و صادرین میں عرب شیوخ وسفراء کی جامعہ میں آ مد ہوتی اور حضرت الاستاذ علامہ بنوری نور اللہ مرقدہ دیگر ملاحظات جامعہ میں آ مد ہوتی اور حضرت الاستاذ علامہ بنوری نور اللہ مرقدہ دیگر ملاحظات جامعہ کے جو تا ہوات جامعہ کے دور تا الاستاذ علامہ بنوری نور اللہ مرقدہ دیگر ملاحظات جامعہ کے جامعہ میں آ مد ہوتی اور حضرت الاستاذ علامہ بنوری نور اللہ مرقدہ دیگر ملاحظات جامعہ کے

علاوه جب اکابر اساتذه طامعه کا تعارف کراتے تھے تو اداره کے رئیس دارالافتاء مولانامفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ الله علیه کابول تعارف کراتے: "هذا الشیخ ولی حسن "حضرت الاستاذ علامه بنوری نور الله مرقده کے اس عمدہ لطیف تففنِ ادا پرعموماً مجلس کشت ِ زعفران کا نمونه بن جاتی تھی۔" عدہ لطیف تففنِ ادا پرعموماً مجلس کشت ِ زعفران کا نمونه بن جاتی تھی۔"

### راحت رسانی:

ایک مرتبہ حفرت شخ بنوری کو جھ سے کوئی قانونی مشورہ کرنا تھا۔ فون کیا کہ کہ آج ایک ضروری کام ہے، مغرب کے بعد آجاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ جھے نمازِ مغرب کے بعد آجاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ جھے نمازِ مغرب کے بعد ایک جنازے میں شرکت کرنی ہے۔ فرمایا اچھا، نماز میں پڑھ لینا، گفتگو مخفر کریں گے۔ میں نے نماز حفرت شخ کے ساتھ پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوگیا تو مجھ سے حفرت شخ نے فرمایا: آپ مہمان پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوگیا تو مجھ سے حفرت شخ نے فرمایا: آپ مہمان شریف نے میں بیٹھے، میں وہیں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت شخ بنوری تشریف لے آئے اور فرمایا کہ آج میں نے اپنے معمولات مخفر کردیے کے کوئکہ آپ وجلدی جانا ہے۔

میں مجھ گیا کہ حفرت نے آج اوابین کی نفلیں نہیں پڑھی حقیقت یہ ہے
کہ حفرت شخ دوسروں کی تکلیف کا بہت احساس کرتے تھے۔انہوں نے اس
خیال سے کہ مجھے دیر نہ ہوجائے اپنے روز کے معمولات چھوڑ دیئے حالانکہ
لوگ اپنے معمولات کے سامنے دوسروں کی تکلیف کا کم ہی خیال کرتے
ہیں۔مثلاً کہیں دعوت ہے، بیز بان اور دوسر بے لوگ آپ کے منتظر ہیں مگر

آ پ معمولات نہیں چھوڑتے۔" (خصوصی نمبر،ص ۴۳۸)

برتككف دعوت:

جناب عيني بهائي ابراتيم اغريا واليرقم طرازين:

" حضرت محدث العصر مولا تا محمد بوسف بنوری صاحب جی کے مبارک سفر ہے والیس آئے تو احقر حضرت مولا تا عبد الرحیم لا جبوری کی معیت میں ڈابھیل ملا قات کے لئے حاضر ہوا۔ بے حد محبت و مسرت کا اظہار فر مایا اور پر تکلف دعوت کے ساتھ قتم تھی کی عمد مدنی تھجوریں اور آب زمزم ہے اپنے قلب میں نور کی کیفیت محسوس کی ۔ واپسی میں ہمیں و داع کر نے سورت تک تشریف لائے اور ہم دورانِ سفر حضرت کے علم ہے مستفید ہوتے رہے۔ ایک دفعہ بڑودہ میں جمعیت علماء صوبہ گجرات کی میڈنگ تھی ۔ احقر نے خط لکھا کہ میں بجروجی اشیشن سے حضرت کی معیت میں سوار ہوجاؤں گا۔ چنانچہ میں بجروجی ہے ٹرین میں سوار ہوجاؤں گا۔ چنانچہ میں بجروجی ہے ٹرین میں سوار ہوجاؤں گا۔ چنانچہ میں بہترین آم کا کے کرسا منے رکھ دیے۔

د ہلی کے سفر کے دوران حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوریؓ نے شدیدا نکار
کے باد جود ہمارے بستر بچھا دیئے۔ٹرین سے اتر کر چائے اور دوسری کھانے
کی چیزیں خریدلاتے اور ہم میں سے کسی کوکسی کام میں مدد نہ کرنے دیتے۔
واپسی پرتقریباً شام کے پانچ بج"رتلام"ا سٹیشن پر پہنچاتو حضرت خود چائے
لینے کے لئے تشریف لے گئے۔" (خصوصی نمبر ہے ۱۳۳۰)

مضرت شیخ بنوریؓ مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ تھے۔معلوم ہوتا تھا کہ

مہمان نوازی ان کی طبیعت ٹانیہ اور رو حانی غذا ہے۔ مہمان کی آمد پر بہت خوش ہوتے مہمان نوازی ان کی طبیعت ٹانیہ اور رو حانی غذا ہے۔ مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت و کر دار میں قناعت واستقامت سنے مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت و کر دار میں قناعت واستقامت ابقان و تو کل ، زہد و تقوی ، اخلاص و للہیت ، تو اضع وائلساری ، شرم و حیا ، جو دو سخا بنجابت و ابت کے جو ہری اوصاف پنہاں تھے جو اینے اپواب میں سمادت اور شرافت و و جا ہت کے جو ہری اوصاف پنہاں تھے جو اینے ابواب میں ان شاء اللہ بیان ہوں گے۔

ان ما ما الله بیان از کا متعلقین، کا شخصیت و کردار کے بیمختلف گوشے حضرت کے متعلقین، حضرت کے متعلقین، حضرت کے متعلقین، احباب اور عامة السلمین کواپنی جدو جہدزندگی میں مشعلِ راہ کا کام دیں گے اوران کے احباب اور عامة السلمین کواپنی جدو جہدزندگی میں مشعلِ راہ کا کام دیں گے اوران کے نقوش یابیابان کی شبِ تاریک میں قندیلِ رہبانی ثابت ہوں گے۔

بہرکیف حضرت شیخ بنوریؓ کے اوصاف و کمالات میں اکرام ضیف کا وصف بہرکیف حضرت شیخ بنوریؓ کے اوصاف و کمالات میں اکرام ضیف کا وصف ایک ممتاز حیثیت کا حامل ہے۔مہمان کے ساتھ آپ کے حسن وسلوک کا میچے معنوں میں وہی انداز ہ کر سکتے ہیں جنہیں بھی آپ کا مہمان بننے کا شرف حاصل ہوا ہو۔

<u>مال يوسف</u>



## ذوق عبادت، رياضت ومجامده، انابت الى الله تلاوت قر آن اور عاشقانه ادائيں

اسلای شریعت میں صرف اللہ تعالی کی رضا کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وہلم کے ہر تھم کی تعمیل خواہ اس کا تعلق دنیوی زندگی ہے ہو یا اخروی زندگی ہے اور غیر مشروط اطاعت کا نام عبادت ہے۔ امام راغب اصفہانی نے المفردات میں عبادت کے معانی انتہائی درجہ تذلیل ، اعساری اور عاجزی کے بیان کئے ہیں۔ علامہ ابن منظور نے "
لیان العرب " میں عبادت کے معانی اطاعت ، غلامی ، بندگی اور سپر دگی کے بیان کئے ہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں عبادت کے معانی اطاعت ، غلامی ، بندگی اور سپر دگی کے بیان کئے ہیں۔ شریعت میں انتہائی خوع و خضوع ہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں عبادت کے لغوی معنی بہت ہونے کے ہیں۔ شریعت میں انتہائی خوع و خضوع اس سے مراد الیمی کیفیت ہے جس میں انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خثوع و خضوع موجود ہو ہو عبادت کا تھم اللہ نے بار بار انسان کو دیا ہے۔ موجود ہو ہو عبادت کی ایک اس پروردگاری عبادت کر وجس نے تم کو اور تم کے ارشاد ہے اے لوگو! اپنے اس پروردگاری عبادت کر وجس نے تم کو اور تم کے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تا کہ تم تنتی بن جاؤ۔ (۲۱:۲)

دنیا کے ہر مذہب میں عبادت کا حکم موجود ہے لیکن عبادت کی جوتشر ت<sup>کی مق</sup>یقہ اورتصوراسلام نے دیا ہے وہ ہرلحاظ ہے مکمل،اعلیٰ اورار فع ہے۔ وہتشر تکے بھم اورتصوریہ ہے کہانسان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی خدا کی عبادت ہے غافل نه ہو۔اس کا سونا، جا گنا،اٹھنا، بیٹھناغرض سب کچھفدا کے قانون کی یابندی میں ہو۔عبادت اللہ کے ساتھ براہِ راست رابطہ وتعلق کی ایک عملی صورت ہونے کے ماعث خود مقصد اورنصب العین بھی ہے۔قرن اول کےمسلمانوں کوعبادت وریاضت کے انہاک ہی نے بلندیوں پر پہنچادیا تھا۔وہ عبرِ حقیقی کی منہ بولتی تصویریں تھے۔آج ہے تقريباً دوصدي يهليعكم اورعبادت ورياضت كاچولى دامن كاساته تهامگر بعد ميس شريعت وطریقت اورحقیقت کے خوشنماعنوانات سے عبادت سے گریز کا راستہ اختیار کیا گیااور چند مخصوص علامات کو ہزرگی اورولایت کے لئے نشان قرار دیا گیا حالانکہ قرآن عزیز نے عبادت ہی کومقبولیت در بار خداوندی کا قوی سبب قرار دیا ہے۔

درد تم نے تو تڑینے کو دیا ہے لیکن ہم اگر درد کو بھی زیست کا عنوان کرلیں

حضرت مولا نامحمر یوسف بنوری ّ این اخلاق و اذواق ، عادات و خصائل اور اشغال و آعمال میں ایک محقق ، عارف بالله اور اہل الله تھے۔ انہیں ذوقِ عبادت، یقین و اخلاص ، کامل انتاع سنت اور فنافی الشریعت ہے وافر حصہ ملاتھا۔

نمازِ باجماعت كااهتمام:

حضرت مولا نامحمد طاسین صاحب حضرت شیخ بنورگ کے غلبہ عبدیت اور اہتمام نماز کے بارے میں رقم طراز ہیں:

" صرت شخ بنوری کے نزد یک عبادت سب سے اہم اور ضروری چرتھی، جذاده برعبادت خواه بدنی به و یا مالی ، قولی به و یا فعلی ، فرض به و یا فعل پورے ذوق اورنہایت اہتمام کے ساتھ ادا فرماتے تصاور ان میں معمولی آ داب کا بھی بدراخال ركع تع نماز باجماعت كاانتهائي التزام تعاراً كربعي كسي عذرك دبہے مجد میں نہ بینج کتے تو اپنی جگہ جماعت کرتے ۔ کئی مرتبہ ایہا ہوا کہ شادی وغیرہ کی تقریب میں شرکت فرمائی جو کسی بڑے ہوئی یا کسی بنگلے میں تھی اوردرمیان می مغرب یا عشاء کاونت آ گیاتو آب نے منتظمین کو حکم دیا کہ ہم باہماعت نماز پڑھیں گے اس کے لئے جگہ اور فرش کا انتظام کیا جائے۔ چنانچانظام کیا گیااورآپ نے باجماعت نمازادافر مائی۔وہ بھی سے کہ کرنماز عثاء کوموخرنه کرتے تھے کہ وہ دیر میں بھی پڑھی جاسکتی ہے لہذا تقریب ختم ہونے کے بعد پڑھ لیں گے کیوں کہ اس سے بہت سے لوگوں کا جماعت ے کروم ہوجا نالازی ہوتا ہے۔

#### سراباعبادت:

رمضان المبارک میں قومولا نامرا پا عبادت بن جاتے تھے۔خوب ذوق و خوق سے روز سے رکھنے اور رات کا بڑا حصہ نماز اور تلاوت میں گزارتے۔ گھنوں کے درد کے باوجو درتر اوت میں پانچ پانچ پارے سنتے اور جب حرمین شریفین میں ہوتے تو اس نشاط سے عبادت کرتے کہ دیکھنے والوں کو رشک اً تا، بشکل دو تمن کھنٹے آ رام کرتے۔ باقی سارا وقت مختف عبادات میں گزرتا۔ مجھو و دقت بھی ہیں بھول سکا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ

میں مسجر نبوی صلی الله علیه وسلم میں معتکف منتھ ۔ گھٹنوں میں در د کی تکلیف کا سب لوگوں کوعلم تھا۔ اتفاق سے اس مرض کے ایک ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو عَالِبًا لاكل بِور ( فيصل آباد ) كے تھے، مدينه منوره پہنچ گئے - كى نے ان سے مولانا کی بیماری کاذ کر کیا تو وہ مولانا کے پاس معتکف گاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت! میں اس کا علاج کھننے میں ایک خاص انجکشن لگا کر کرتا ہوں اور فائدہ ہوتا ہے، چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی لگاؤں ۔ فرمایا: بہت اچھا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت سے انجکشن لگایا اور عرض کیا کہ ضروری ہے کہ ایک دو دن آپ نماز بیٹھ کر ادا کریں ، کھڑے ہو کر پڑھنے سے فائدہ زائل ہوجائے گا۔ آپ اس پر خاموش رہے لیکن جب عشاء کی جماعت کھڑی ہوئی تو آپ بھی کھڑے ہوگئے اور نہ صرف میر کہ فرض نماز بلکہ اس کے بعد تر اوت کے جس میں کئی یارے پڑھے گئے ، پھر تہجد جس میں تین یارے ہوتے سب میں اول سے آخر تک کھڑے رہے۔ فرض ونفل سب نمازیں کھڑے ہوکر ادا فرمائیں ۔ہم لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت! باو جود ڈاکٹر کے منع كرنے كے آپ نے رات بھرسب نمازيں كھڑے ہوكر ادا فرمائيں ايسا کیوں ہوا؟

تو جواب میں فرمایا: بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کے انجکشن سے جمھے درد میں سکون محسوں ہوا، البذادل میں آیا کہ کیوں نہ اس سکون سے روحانی فائدہ اٹھایا میں معرف ہورہ کی میں میں اور پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جائے ،عشرہ اخیرہ کی میں میں جسمانی راحت کی خاطر کیسے ان ہمیشہ یہ تھوڑی ہی مل سکتی ہیں، میں جسمانی راحت کی خاطر کیسے ان ہمیشہ یہ تھوڑی ہی مل سکتی ہیں، میں جسمانی راحت کی خاطر کیسے ان

روحانی فیوض و برکات سے محروم ہوجاؤں ،اللہ مالک ہے۔

مکہ مکر مہ میں قیام کے دوران حضرت مولاناً باوجود گھٹنوں کے درد کے
مسلسل کئ کئی طواف کرتے رہتے ۔ای طرح عموماً صف اول میں کھڑ ہے

ہوتے اور جب احباب کے ساتھ حرم شریف میں بیٹھتے تو میزاب رحمت کے
سامنے ایک جگہ مقررتھی ، ہمیشہ و ہیں بیٹھتے اور ذکر وفکر اور وعظ ونفیحت
فرماتے۔" (خصوصی نمبر م ۱۹۳۷)
تضرع وابنہال:

جناب حضرت مولا نا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندرفر ماتے ہیں:

" میں نے افریقہ کے ایک طویل سفر میں دیکھا کہ تبجد سے فارغ ہوکر
بیٹھے ہیں، زارو قطاررور ہے ہیں اور فرماتے جارہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے
لئے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے لئے کیا کیا؟ نماز کے اہتمام کا بیحال تھا کہ زمیا
ایئر پورٹ سے جب شہر کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں کے حضرات نے عرض
کیا کہ عصر کی نماز شہر میں پہنچ کر پڑھیں گے گرایئر پورٹ شہر سے کافی دور تھا۔
کیا کہ عصر کی نماز شہر میں بہنچ کر پڑھیں گے گرایئر پورٹ شہر سے کافی دور تھا۔
جب راستہ میں دیکھا کہ سورج کے متغیر ہونے کا خطرہ ہے تو بختی سے موٹریں
رکوادیں اور تیم فرمایا اور ایک طرف گھاس پر باجماعت نماز اداکی اور فرمایا کہ
اب اطمینان ہوگیا۔

سنر وحضر میں تبجد کی نماز آپ کامستقل معمول نھا۔ پہلی دور کعت خفیف ہوتیں ، دوسری دو میں پوری سورہ کیلین تلاوت فرماتے ۔ باقی رکعت میں مختلف سورتیں پڑھتے۔" (خصوصی نمبر جس۴۴)

عاشقانهادائين:

حضرت مولا نامحمه طاسين صاحب رقم طرازين:

" آخری سالوں میں جب گھٹوں کا در د بڑھ گیا تھا تو بعض نمازیں اپنی جائے قیام پر ہی باجماعت ادا فر مالیتے تھے۔ایک روز گرید کی کیفیت تھی اور فرمانے لگے اے اللہ! مختے معلوم ہے کہ جب میں صحت مند تھا تو میلوں سے بھی چل کر حرم کی نماز میں شریک ہوتا اور مجھ سے کوئی جماعت نہیں چھوٹی تھی لیکن اب میں معذور ہوگیا ہوں۔

مدینه منوره میں تو عجیب ہی کیفیت ہوتی ، مسجد نبوی میں بہت زیادہ ادب کا خیال فرماتے عموماً معمول بیتھا کہ ہر نماز کے دفت سے پہلے ہی حرم میں تشریف لے جاتے اور خاص کر عصر سے عشاء کا دفت تو حرم میں ہی گذارتے۔ مواجہ شریف میں سلام عرض کر کے سامنے ہی با کیں جانب صف اول میں بیٹھ جاتے اور یہ سارا وفت عبادت ، تلاوت ، ذکر اور درود شریف میں گذرتا اور کسی سے بات کرنا لیندن فرماتے۔ " (خصوصی نمبر میں ۵۲۸) ،

جذب وكيف اورشانِ دلربائي:

استادِ مکرم حفرت مولانا سمیج الحق صاحب بیان فرماتے ہیں:
" آخری سالوں میں ضعف و نقابت بڑھ گئ تھی اور گھٹنوں میں شدید در د
کی وجہ سے چلنا پھرنا اور کسی او نچے مکان یا زینے پر چڑھنا بہت مشکل ہوتا،
ادھرموسم جج میں ہرسال جج کے از دھام میں بے حداضا فہ ہوتا رہا۔ اس سنر
میں نماز عصر سے قبل میں نے حرم کے قریب مولانا کے مشتقر پر حاضری دی۔
میں نماز عصر سے قبل میں نے حرم کے قریب مولانا کے مشتقر پر حاضری دی۔

آب جناب کے مکان پر تھم ہرے تھے۔ وہاں سے نمازِ عمر کے لئے چل

ہرے مولانا ہڑی مشکل سے از دخام میں راستہ نکا لتے ہوئے چلتے رہے۔

حرم شریف ہنچ تو جماعت تیارتھی اور ہمیں حرم سے باہر سڑکوں پر مغوں میں

جگری نماز کے بعد گھٹوں کے درد سے شرحال ہا بچے کا بچے حرم شریف میں

داخل ہوئے ۔ گھٹوں اور جوڑوں کے درد ، تجاج کی دھکم پیل ، او نچے نیچ

ڈھلوانوں پر چڑھتا ، اتر نا مولا نا کے لئے اب موسم حج کی میہ تکالف نا قابل

ہرداشت تھیں۔ میحالات تھے کہ ہم اندر حرم شریف میں داخل ہوئے ۔ مولا نا

پر تجیب حالت جذب طاری ہوگئی اور شائن دار بائی سے دعا کے لئے ہاتھ

ہر تجیب حالت و جذب طاری ہوگئی اور شائن دار بائی سے دعا کے لئے ہاتھ

ہر تجیب حالت و جذب طاری ہوگئی اور شائن دار بائی سے دعا کے لئے ہاتھ

ہر تجیب حالت و جذب طاری ہوگئی اور شائن دار بائی سے دعا کے لئے ہاتھ

" یااللہ! آپ کومعلوم ہے کہ جھے تیرے اس گھر سے کیما تعلق ہے؟ گر
اب میں بالکل عابر اور بے بس ہو گیا ہوں ، میری حالت آپ د کھے د ہے
ہیں، اب حج پر آنا میرے بس کی بات نہیں ، آئندہ مجھے حج پر نہ لائے
دوسرے موقعوں پر حاضری دیا کروں گا۔" (خصوصی نمبر میں ۱۸۸۸)
صالو قالیل کا امہتمام:

حفرت مولانا دُاكْرُ حَبِيب الله عِنَّار شهيدٌ تحرير فرماتي بين:

" باوجود پیراندسالی کے ضعف اور گھٹنوں کے شدید درد کے مجاہدہ کی بیہ حالت محل کہ جوانوں کو دیکھو جر سے دو محل کے دو انوں کو دشک آتا تھا، سفر ہویا حضر، تندری ہویا بیاری جب دیکھو جر سے دو دمائی گھٹنہ پہلے اپنے رب کے در بار میں حاضری دے رہے ہیں۔ بھی گڑ گڑ اکر آہ و بکا

کے ساتھ ملک وملت کے لئے دعا ئیں ہورہی ہیں تو بھی ترنم اور خاص کیف وسوزے تلاوت قرآن کریم جاری ہے۔ کتنے ہی بیمار ہوں لیکن کیا مجال کے صلوٰ قاللیل چھوٹ جائے، قیام اللیل میں کوئی کی آ جائے، مناجات باری تعالیٰ میں کوئی فرق پڑجائے۔ من جائے، قیام اللیل میں کوئی کی آ جائے، مناجات باری تعالیٰ میں کوئی فرق پڑجائے۔ من صادق سے پہلے ہی مجر نبوی میں پہنچ جانا، نہایت ادب واحر ام سے روضۂ اقدی پر حاضری دینا، روضۂ من ریاض المجنف میں عبادت و تلاوت میں مشغول رہنا قائل میں عبادت و تلاوت میں مشغول رہنا قائل و بید تھا۔ " (خصوصی نمبر، ص ۱۸)

## ذوقِ تلاوت قر آن:

حضرت مولانا حبيب الله مختار شهيد مزيد تحريفر مات بين:

" مقام ابراہیم پردیکھے تو بچھاور ہی شان ہے۔ میزاب رحمت کے بنچے
بیس تو معلوم ہوتا کہ آپ پر رحمت اللہ کی بارش ہور ہی ہے۔ بیت اللہ
کے سامنے بیٹھے تلاوت کلام اللہ میں مشغول ہیں تو محسوس ہوتا کہ واقعی اپ
رب ہے ہم کلام ہیں۔ اللہ اللہ! کیا غضب کا سوزتھا ان کی تلاوت میں ، کیا
عجیب کیف تھا ان کے دعا وَں کے مانگنے میں اور کیالذت تھی ان کے سننے میں
اور کیسام وہ آتا تھا ان کے اشعار کے سننے میں۔

ایک مرتبہ مکہ عمر مدیں اعتکاف کے دوران بندہ نے عرض کیا کہ آپ
نفلوں میں مجھے اپنا مقتدی بنالیا کریں ، میرا مقصد بیر تقا کہ آپ کی تلاوت
سے محظوظ ہوں فر مایا اچھا ، اس کے بعد سے صلوق اللیل میں آپ امام ہوتے
اور میں مقتدی سبحان اللہ! کیا در د تھا ، کیسا سوز تھا ان کی آواز میں ، دل چاہتا
تقا کہ بھی تلاوت ختم ہی نہ ہو۔ مجھے بچپن سے ہی اپ شخ قد س سرہ کی تلاوت

میں بہت لطف آتا تھا، آپ کچھاک انداز اور سوز و درد سے تلاوت فرماتے تھے کہ جھے آپ کی تلاوت سننے کا شوق پیدا ہو گیا تھا اور جی چاہتا تھا کہ خوب طویل قراءت ہواور صرف قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لئے میں ہمیشہ نمازِ جعہ آپ کے بیچھے پڑھا کرتا تھا۔" (خصوصی نمبر جم ۱۹)

قرآن كادوركعت مين ختم:

حفرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب، حفرت شیخ بنوریؓ کے شغف قرآن کے داقعات بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" حضرت شیخ بنورگ تحدیث بالنحمۃ کے طور پر فرمایا کرتے تھے کہ ایک
روز ایک قاری صاحب جو میرے دوست تھ ، میری ملاقات کے لئے
تشریف لے آئے ۔ رمضان شریف کے آخری ایام تھے۔ وہ بڑے نفیس
طریقے سے قرآن پڑھتے تھے۔ میں نے کہا کہ بجائے وقت گذار نے کے
چلونفل پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ان قاری صاحب نے فل کی نیت باندھ لی اور
میں نے ان کی افتداء کی ۔ بس پھر تو کیا پوچھنا وہ تو پڑھتے چلے گئے اور میں
لطف اٹھا تا چلا گیا اور ایک پیرلیں گاڑی کی طرح سورتوں کے اسٹیشنوں کو طے
کرڈ الا۔

ایک نشست میں چھبیس باروں کی تلاوت: فرمایا کرتے تھے کہ جب میں دیو بند میں طالب علم تھا تو ایک روز میں نے فجر کی نماز ایک چھوٹی سی کچی عمارت کی مجد میں پڑھی جہاں جعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ نماز کے بعد میں نے اپنی چادراس کچے فرش پر بچھادی اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کردی۔ جمعہ کی نماز تک اس ایک ہی نشست میں ایک ہی تشروع کردی۔ جمعہ کی نماز تک اس ایک ہی نشست میں ایک ہی ہیئت پر ۲۹ پارے پڑھ لئے اور چونکہ جمعہ کی نماز کے لئے کی دوسری مسجد میں جانا ناگزیر تھا اس لئے پورا نہ کرسکا ورنہ پورا قرآن ختم کر لیتا۔

## تراوی کامعمول:

عام طور پر حفرت کا تراوت کی میں تین پارے سننے کا معمول رہا ، باوجود ضعف پیری کے اور گھٹنوں کی تکلیف کے آپ کھڑے کھڑے نماز پڑھتے البتہ جب تھکن اور درد حدسے بہت زیادہ بڑھ جاتے تو بقدرِ ضرورت چند محول کے لئے بیٹھ بھی جاتے اور اس پر بھی فرماتے کہ بیٹھنے میں لطف نہیں آتا۔ گویا بر بان حال کہ درہے ہوتے "افلا اکون عبدا شکوراً"۔

کریدوزاری:

حضرت آیت کریم (و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول بری اعینهم تفیض من اللمع مما عرفوا من الحق (۸۳:۵) کے محے معنول میں مصداق تھے۔ جب بھی قرآن کریم سنتے آئکھیں بے ساختہ فوارے کی طرح بریز تیں۔

ای طرح تروات کمیں بھی بہت گریہ فرماتے۔ بھی بھی یہ کیفیت بین الترویحات بھی رہتی اور فرماتے بردی نعمت ہے قرآن اگراس وقت کسی قاری صاحب یا حافظ صاحب پر نظر پڑتی جوشاید قدم بوی کے لئے حاضر ہوا ہوتا تو

اس نے ضرور قرآن پڑھواتے اور اس پر بھی قناعت نہ فرماتے بلکہ خود ائر ہم کا متاب کے جاتے۔ حضرات سے بھی قرائت پڑھواتے اور مسلسل آنسو بہائے جاتے۔ حضرات سے بھی قرائت کے راتوں کو رونا یادِ دلبر میں ماری نیند ہے محوِ خیال یار ہوجانا میں ماری نیند ہے محوِ خیال یار ہوجانا

سونے کا تاج:

الغرض حضرت مولا نابنوری کواگر عاشق قرآن کہا جائے تواس میں کوئی مبالغہ کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہآ پ نے اپنی لاؤلی بیٹی سیدہ فاطمہ مرحومہ کوقر آن کریم حفظ یا دکروایا۔ وہ اپنے والدسے قریباً دوسال قبل اپنے رفتی اعلی ۔ اللّٰہم اغفر لھما و اد حمهما و اسکنهما فی الجنة ۔ال موقع پرایک بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ جب سیدہ فاطمہ مرحومہ کی والدہ محترمہ کا چند سال پہلے انتقال ہوا تو عالباً فاطمہ مرحومہ نے خواب میں ان کی زیارت اس طرح کی کہ وہ جنت میں ہیں اور ان کے سر پرسونے کا تاج ہوا در کیوں سونے کا تاج نہ ہو جبکہ سیدہ فاطمہ مرحومہ کا حفظ انہیں کی محنت کا شرہ تھا۔

### خوش الحان مجوّد:

حضرت بنوریؓ خود بھی قاری تھے۔کہا جاتا ہے کہ ڈابھیل میں فجر کی نماز

آ پؓ ہی پڑھایا کرتے تھے۔شخ الاسلام حضرت مولا ناشبیر احمد عثانی "جیسے

طلیل القدر علاء حضرت کے مقتدی ہوا کرتے تھے۔آپ بڑی خوش الحانی

بغیر تکلف کے تلاوت فرماتے تھے۔جن حضرات کے پیچھے نماز پڑھنے کا

شرف عاصل ہے وہ اس بات پر اتفاق فر مائیں گے کہ بہت کم علما بکواں الر ن خوش آ وازی سے تسلسل کے ساتھ تجوید و مخارج کی رعایت کرتے ہوئے سا گیا ہے۔ بسا او قات بڑے بڑے قرآء حضرات کی اصطلاح بھی فرمائے تھے۔ آپ کو تلاوت میں تکلف اور نقل سے بڑی نفرت تھی۔ اگر کسی قاری نے تکلف کیایانقل اتار نے کی کوشش کی تو فوراً تنبیہ فرمائے۔

كثرت استغفار:

کبی کبی تروی کے بعد بردے در دمندانداند میں " لا الله الا الله الدالله نستغفر الله نسئلک الجنة و نعو ذبک من النار " برجتے اور حاضرین سے فرماتے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس ماوِمبارک میں لا الله الله اور استغفار کی کثرت کی تلقین فرمائی ہے اور حصولِ جنت کی دعا کی کثرت اور آگ سے پناہ مانگئے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس کے بعد آ پ لا الله الا الله نستغفر الله پرجتے چلے جاتے ، ایسے موقع پر حضرت کی الله الا الله نستغفر الله پرجتے کے جرہ پرادای جماقی سے موقع پرحضرت کی آئے کہ الله الا الله نستغفر الله پرجتے کے جرہ پرادای جماقی الله الله الله میں اور حضرت کے جرہ پرادای جماقی۔"

#### انابت الى الله:

حضرت مولا نالطف الله بيثاوري لكصة بين:

" مولانا بنوری خداطلی کے جذبے سے پچھا لیے سرشار ہوئے کہ آپ نے سیاست وغیرہ کے سارے مشاغل کو خیر باد کہہ کر ایک افغانی بزرگ شیر آغا کے پاس طریقہ نقشبند سے کی مشقیں شروع کردیں۔ شیر آغا کا بل کے ذوقي عبادت اورعاشقانها دائين

۔ ہاشدے تھے اور نقشبندی سلیلے کے شخ تھے ۔ افغانستان کی حکومت ہے ناراض ہوکر پٹاور آ گئے تھے اور پٹاور میں متو کلانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ انہوں نے مولا ناکومرا قبکرنے کی تلقین کی ،مراقبکرنے کے لئے مولا ناپیثاور میں عبدالغفور باچا صاحب کی قبر پر جاتے ( جو خیبر روڈ پر شرقی تھانہ اور سکریٹریٹ کے قریب ہے) اور سارا دن مراقبے میں گز اردیتے۔ان دنوں میرا آنا جانا بھی مولانا کے پاس بہت کم ہوگیا تھا کیونکہ انہیں تنہائی پندھی اور کسی کے آنے جانے سے نا گواری ہوتی تھی۔ایک عرصے کے بعد شخ بنوریؓ نے مجھے بتایا کے نقشبندی سلیلے میں قلب اورنفس کے لطیفے تو جلدی جلدی جاری ہوجاتے ہیں لیکن میرے ساتوں لطیفے جاری ہو گئے تھے۔ان دنوں حضرت شیخ بنوری پر عجیب و جد کی کیفیت طاری رہتی تھی اوران کے ہر بُن مو ہے انہیں ذ کر کی آواز سنائی دی تھی۔" (خصوصی نمبر م ساس)

احقرنے این اساتذہ سے بار ہانا ہے اور اکابرین بھی یہی کہتے ہیں نیز تصوف کی کتابیں بھی اس برزوردیتی ہیں کہانسان مردِ قال کے بجائے مردِ حال بن

> جمله اوراق و کتب در نار کن سینه را از نور حق گلزار کن

حضرت شیخ بنوری کوبھی ہیے بلندمر تبہاس لئے ملا کہوہ مردِ حال بن گئے تھے۔علمِ قال کی محقیاں خود بخو د مجھتی گئیں ورنہ تاریخ میں بہت ہی مثالیں ملتی ہیں کہ بعض حضرات علم و فضل میں بہت او نجامقام رکھتے ہیں، دنیاان کی علمی فضیلت کا اعتر اف کرتی تھی لیکن

عبادت اللی کے معاملہ میں وہ حدِ درجہ ست ، کمزوراور ناقص تھے۔ گویااس کی اس کے ول میں کوئی خاص اہمیت ، کی خاص اہمیت ، کی خاص اہمیت ، کی نہی ۔ وہ اسے غیر ضرور کی چیز ہمجھتے تھے لیکن شخ بنور کی کی زندگی کا سب سے بڑا جو ہر اور امتیاز یہی تھا کہ وہ ہر وقت احکامِ شریعت کی بیروی، عبادت وریاضت میں منہمک اور رضائے اللی کے در پے رہتے تھے۔

کیفی مرحوم فرماتے ہیں ...... ۔ برم ہستی ہے ہمیں اور تو کیا لینا ہے ہاں گر دل کے تڑیئے کا مزا لینا ہے مرتوں مٹھوکریں کھائیں تو سمجھ میں آیا

اپی ہستی کو مٹا تجھے پالینا ہے دل میں اک جذبہ بےتاب اگر ہے موجود

منزل یار کو دو گام میں جالینا ہے

زېدواستغنام، فياضي اور جودوسخا

بمال بوسف "

# اب : ک

## زمدواستغناء، فياضي وايثاراور جودوسخا

کمال تشکی میں جگر کا خون پی لے کسی کےسامنے دست طلب درازنہ کر

استغناء آپ کی طبیعت کا ایک فاصر خاص تھا اور آپ اس ارشادِ عالی کے مظہر سے پہلا اسئلکم علیہ مالا ان اجری الا علی الله په (۱۹:۱۱) کہ میں تم سے قطعاً کوئی اجرنہیں چا ہتا ، میر ااجر صرف الله پہرہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو امراء ، وزراء اور مال وزر سے تو کیا ، عوام سے بھی استغناء تھا۔ آج جبکہ بعض مجروًوں نے بیری مریدی ، درس و تدریس اور خطابت وامامت کوایک مستقل معاثی نن کی حیثیت دے کر لوگوں سے اموال اور نذرانے بور نے کا ذریعہ بنالیا ہے۔ استغناء بہت ہی دشوار امر

> ما آبروئے فقر وقناعت نے بریم بابادشاہ بگو کہروزی مقرراست

> > مجھے اللہ دے گا:

حضرت مولا نامحمراسكم شيخو يوري صاحب لكھتے ہيں: " افریقه کے کسی ملک کا ایک سرمایہ دار حاضر خدمت ہوا۔ باتوں ہی بانوں میںاس نے اپنی امارت و فارغ البالی کا اظہار کیااورسر مایپردارانه مزاج کے مطابق اینے مال وزر کی کثرت اور کاروبار کی وسعت کا تذکرہ کیا اور پھر کہنے لگا"اس مدرسہ کو جتنا سرمایہ درکار ہو، میں دینے کے لئے تیار ہوں" اظهارا یثارخوب تفامگراس میں تعلی اور تکبر کی جو ہوتھی حضرت کے مزاج لطیف يركران گذري-آب نے اسے اپياجواب ديا كدوه اپناسامنه لے كرره كيا اور اے یقین ہوگیا کہان "وارثان رسول" کے سامنے ہمارے سم وزر کی کوئی وقعت نہیں اور ہمارا مال و دولت ان کی نظر میں ریگ صحرا سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ۔حضرت شیخ بنوریؓ نے اپنے مخصوص انداز میں فرمایا" مجھے تمہارے بیسے کی کوئی ضرورت نہیں،میرااللہ مجھے دےگا۔" (خصوصی نمبر ، ۵۴۲۵)

### سال بعر كانتظام مو چكاہے:

حفرت شیخ بنوری فرمایا کرتے تھے کہ جس پر زکوۃ واجب ہے وہ خود آکر رہے۔ یہ خروں کہ بین کہ مدرسہ کا آ دمی ہی مدرسے کے لئے رقم لینے کے واسطے آئے۔ بعض مرتبہ تو زکوۃ دینے والوں سے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا سال بھر کا انظام ہو چکا ہے، آپ کی دوسرے مدرسہ کودے دیں۔ بعض اوقات خودلیکر کسی دوسرے مدرسے کو دے دیں۔ بعض اوقات خودلیکر کسی دوسرے مدرسے کو دے دیں۔ بعض اوقات خودلیکر کسی دوسرے مدرسے کو دے دیں۔ بعض اوقات خودلیکر کسی دوسرے مدرسے کو دے دیں۔ بعض اوقات خودلیکر کسی دوسرے مدرسے کو دے دیں۔

غساله مال:

حضرت مولا نالطف الله بيثاوري لكصة بين:

" جب کوئی ذی شروت صاحب خیر مدرسہ کو چندہ دیے آتا تو مولاناای سے فرماتے کہ " مجھے زکوۃ کی ضرورت نہیں " یہ تو غسالہ کال ہے جسے اگلی امتوں میں آگ آسان سے از کرجلا دیا کرتی تھی ، میرے مدرسے کے مدرسین کے لئے اگر کچھ دینا ہے تو غیر زکوۃ میں سے دو۔"
مدرسین کے لئے اگر کچھ دینا ہے تو غیر زکوۃ میں سے دو۔"
(خصوصی نمبر میں ۲۳)

### كچ دها ككاتعلق:

" تمام عمرا بنے چندہ کی کوئی اپل نہیں کی ، نہ مدر سے کا کوئی سفیرتھا، نہ سالانہ جلسہ ہوتا تھا، نہ بھی کسی بڑے دنیا دار سیٹھ کی خوشامد کی ، ہمیشہ فرماتے سے کہ دنیا دالوں کا علماء سے تعلق کچے دھاگے سے بندھار ہتا ہے، ذراسی کوئی بات ان کے منشاء کے خلاف ہوئی اور فوراً تعلق ختم ہوا۔" (ایضاً ہے ۲۳)

## یجاس ہزاررو پے تھکرادیئے:

حضرت مولا نامفتی احمد الرحمٰن صاحب ، حضرت شیخ بنوریؓ کے استغناء الر خود داری کادلچیپ واقعہ بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

" حضرت شخ بنوریؓ نے جب ٹنڈ واللہ یار کے مدرسے سے تعلق ختم کرلیا اورابھی تک نے مدرسہ کے بارے میں فکر مند تھے کہ کراجی کے ایک صاحب ثروت اور مخير انسان جناب سيمهي محمد يوسف مرحوم نے حضرت سے عرض كيا كه آب مدرسه بنايية اور حضرت مولا ناعبد الرحمٰن كامليوري كوبھي بلاليج، میں آپ دونوں حضرات کی یانچ سال کے لئے مشاہرہ کی رقم پیاس ہزار روییه ( جب کرنبی کی قیمت بھی قیمت تھی ) بنک میں جمع کرادیتا ہوں۔ حضرت نے انکار فرمادیا اور فرمایا کہ میں چندوجوہ کی بنایر مدرسہ شروع کرنے سے قبل کوئی امداد قبول کرنے سے معذور ہوں۔ ہاں مدرسہ بن جائے تو جو امداد فرمائیں گے، شکریہ کے ساتھ قبول کی جائے گی۔ مرحوم جانتے تھے کہ حضرت شیخ بنوری مدرسہ بنانے کی فکر میں ہیں۔ دوسری طرف بےسروسامانی كا دور دورہ ہے۔قرض سے گھر كا گزارہ چلارہے ہیں اس لئے انہوں نے حضرت سے بے حداصرار کیا مگران کے اصرار پر حضرت کے انکار میں بھی رقی ہوتی گئی ، بالآخر جناب یوسف صاحب مرحوم نے اینے ساتھی سے بنجاني مين كها"سن دائين "لعني حضرت ميرى بات سنت بي نبين \_" (خصوصی نمبر ، ص۲۲۲)

انہیں کیامعلوم نفا کے ٹھکرانے والا کون ہے؟ وہ بظاہر فقیر بے نوا ہے مگر زہد د

۔ اعلام اور قاعت واستفامت جیسے بے بہاخزانے کا مالک ہے۔ بیرہ ہوشاہ ہے جودلوں پر حکومت کرتا ہے اور کلوق کے بجائے خالق پراعتا در کھتا ہے۔ ہماراتم پراحسان ہے:

حضرت مولا ناڈ اکٹر حبیب اللہ مختار فرماتے ہیں کہ:

" حضرت شیخ بنورگ اپند مدرے کے لئے نہ حکومت سے مدد لیتے ، نہ اوقاف سے ، نہ بی کی اور سرکاری ادارہ سے ۔ بھروسہ تھا تو صرف خدا تعالیٰ کی زات پر ، وہ بی دلوں کا پھیر نے والا ہے ، وہ دلوں کواس طرح پھیردیتا تھا کہ چیرت ہوتی تھی ۔ لوگ پیسے دے دہ ہیں اور شیخ رحمہ اللہ استغناء سے واپس فرمارہ ہیں کہ ہمیں ذکو ق کی ضرورت نہیں ۔ یہ بھی کوئی پیسہ ہے ، تمہارا ہم پر احسان ہے کہ ہم تمہارے احسان نہیں کہ ذکو ق دے رہ ہو بلکہ ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم تمہارے بیسیوں کو قبول کرتے ہیں اور شیخ جگہ پرلگاتے ہیں ۔ کی سے فرماتے کہ یہ ذکو ق کا پیسہ کا پیسے اس وقت قبول کریں گے جب کہ اتن ہی مقدار میں غیر ذکو ق کا پیسہ کا پیسے اس وقت قبول کریں گے جب کہ اتن ہی مقدار میں غیر ذکو ق کا پیسے دو۔ جب وہ صاحب حامی مجر لیتے تب قبول فرما لیتے ۔

(خصوصی نمبر، ص۹۲)

### بسروساماني مين جامعه كا آغاز كار:

حالانکہ جب حضرت شیخ بنوریؓ نے مدرسہ شروع کیا تو اسباب و وسائل کے حوالے سے پچھ بھی موجود نہ تھا۔ جس عمارت میں مدرسہ قائم تھا اس عمارت کے گردو میں غلاظت کے وجر تھے۔ عمارت کیا تھی بس معجد کے شالی جانب ایک ججرہ تھا جس پر مین کی جہدت تھی مینخواہ کا کوئی تصور تک نہ تھا۔ بے سروسامانی کا عالم تھا۔ تین مدرسین مین کی جہدت تھی مینخواہ کا کوئی تصور تک نہ تھا۔ بے سروسامانی کا عالم تھا۔ تین مدرسین

جن میں خود حضرت شیخ بنوری ، حضرت مولانا نافع کل اور حضرت مولانا لطف الله پیناوری نے تدریس کا سلسله شروع کیا تو کچمه عرصے بعد حضرت مولانا نافع کل بی بیناوری نے تدریس کا سلسله شروع کیا تو کچمه عرصے بعد حضرت مولانا نافع کل بی واپس تشریف لے میئے ۔ صرف حضرت بنوری کے ساتھ حضرت مولانا لطف الله پیناوری رہ میئے۔

موصوف مدرسہ کے ابتدائی دنوں کا نقشہ اور حفرت شیخ بنوری کے زہدواستن، کی کہانی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

چیچیرے آگئے:

" یہاں در ک و جاری ہوئے جب چار مہینے گزر کے تو ہی نے موانا ہے کہا کہ میری گزر بر کھیتی باڑی پر ہے ( مدر سہیں تخواہ کے لئے ندر قم آئی نہ تخواہ کی ، بس نی سبیل اللہ کام چل رہا تھا اور موانا نام حوم کہیں سے قرض لے اواکر اپنا اور ائل و عیال کا گزارہ چلاتے تھے ) میری فصل کی گٹائی کے دن بیں، آپ جھے ایک ماہ کے لئے گھر جانے کی اجازت دیں تا کہ فصل ہمنے کا کھیے بندو بست کرآؤں ۔ موانا مرحوم نے ہنس کر فر مایا کہ میں نے خواب کہ میں ہا کہ میں نے خواب میں ان کھا ہے کہ مدرسین کے لئے میری پاس کھی قم آئی ہے، ذراان قطار کروتا کہ تمہمارے کرائے و غیرہ کا تو بندو بست ہوجائے۔ میں نے بنی میں کہا کہ لی کو تمہمارے کرائے وغیرہ کا تو بندو بست ہوجائے۔ میں نے بنی میں کہا کہ لی کو جمیعے واب آیا کرتے ہیں ۔ ایک گھٹے بعدموانا نام کراتے ہوئے ہیں۔ جھیچڑ وں کے خواب آیا کرتے ہیں ۔ ایک گھٹے بعدموانا نام کراتے ہوئے ہیں۔ میرے پاس تشریف لائے اور فر مایا: لومولوی صاحب! جیچڑ سے آگئے ہیں۔ میرے پاس تشریف لائے اور فر مایا: لومولوی صاحب! جیچڑ ہے آگئے ہیں۔ کسی صاحب نے (غالبًا حاتی و جید الدین مرحوم نے ) مدر سہ کو ہمور د پ

ز بدواستغناء، فياضي اور جودوسخا

انہوں نے مجھ کوبھی دوسورو ہے دے ہے۔ میں چھٹی پڑھر چلا آیا اور پھٹی گزار کرواپس چلا گیا۔ نیوٹا وُن کے زمانہ میں ایک سال بڑی گئی اور عرت کا گزارا، تاہم سال کے آخر تک مدر سے کی حالت (مالی طور پر )قدر ساتھی ہوگئی۔ " (خصوصی نمبر ہے)

الله نے دولت و دنیا کو حضرت شیخ بنوری کی نظر میں بیجی کردکھا تھا۔ بہی وج تھی کددولت و دنیا اور دراہم و دنانیر کو چیچ روں سے تثبیہ دیتے تھے۔ آپ کود کھ کر حضرت سفیان توری کے بارے میں اہل علم کا بیم تقولہ یا د آجا تا ہے کہ "کانت اللنائیو فی بدہ کانھا البعر"۔

جوروسخا:

دنیاودولت کی آپ کے ہاں کوئی قدرو قیمت نہھی۔ آپ سر مایہ دار ، جا کیروار ، دولت منداور متمول تو نہ تھے لیکن سخاوت و فیاضی آپ کے مزاج کا حصہ تھی۔ آپ کوو کھ کرسیادت کا یقین آجا تا۔

جود وسخا آپ کی خاندانی عادت اور وراقت تھی ۔ جود وسخا میں آپ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وارث تھے۔آپ عطا و بخشش میں اس شعر کے مصداق ش

فتی غیر محجوب الغنی عن صدیقه و لا مظهر الشکوی اذا النعل ذلت و لا مظهر الشکوی اذا النعل ذلت (ترجمه) وه ایک ایبانو جوان ہے جس کی خاوت اور جودوکرم اپنے ساتھی ہے مخفی نہیں اور جب یا کال پھسل جائے تو شکایت ظاہر نہیں کرتا۔

ر دواستغنام، فإش الديماوي

### مجھے آپ کا جوڑا جا بیئے:

مفرت مولانا حبیب الله مختار ، حفرت شخ بنورگ کی جودو خا کاایک پیم دید واقعہ بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :

" حضرت شیخ بنوری ایک مرتبہ سیجے بخاری کا درس دے کر گھر جارے تھے كه ايك خادم پيچيے ہو لئے ۔ آ ہٹ يا كرمڑے ، پوچھا كيابات ہے؟ وض كما یجھ بات عرض کرنا جا ہتا ہوں ۔ فرمایا کیابات ہے؟ کہا کہ بیٹھک میں بات كرنى ہے۔ فرمایا چلئے۔ ساتھ لے گئے ،تشریف فرما ہوكراستفسار فرمایا كه كیا بات ہے؟ عرض کیا مجھے آپ کا ایک جوڑا جا سے ۔ بیسنا اور الماری سے دھلا جوڑ الا کردینے لگے۔انہوں نے کہا پنہیں، مجھے توبہ جوڑ ا چاہئے جوآپ پئے ہوئے ہیں۔نہایت شفقت سے فرمانے لگے اس کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس مجھے تو یہی چاہیئے ۔ فرمایا: اچھا پرسوں آ جائے (جس دن وہی كيڑے جب اتارنے تھے )وہ حسبِ وعدہ آگئے تو يورا جوڑ اان كے حوالہ کر دیا۔وہ کہتے ہیں کہاس کو حاصل کر کے جوخوشی مجھے حاصل ہورہی تھی اے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ چندروز بعدنہ معلوم ان کو کیا سوجھا کہ انہوں نے عرض کیا کہ ایک دھلا ہوا جوڑ ابھی عنایت فرماد یجئے ۔ چنانچہ شیخ قدس سرہ نے بلاکی تامل کے وہ بھی عطا فرمادیا جوآج تک ان کے پاس ای طرح محفوظ ہے۔ صرف ایک جوڑ اکٹرے ہی کیا جب بھی کی چیز کے بارے میں کی فخض نے سوال کیا فوراُاس کووہ چیز دے دی۔ غرضیکه ہرموقع پر اور ہر جگہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہے اور جب بھی

سمی نے ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا وہ کمی نہ کی ملریقہ ہے اس کی مکافات فرمادیا کرتے تھے بلکہ اس ہے بھی کہیں زیادہ۔" مکافات فرمادیا کرتے تھے بلکہ اس ہے بھی کہیں زیادہ۔"

( فنصوصی فمبر بس ا کے )

ہارامعاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے:

حضرت شیخ بنوری کا ایک اور واقعه حضرت مولانا ثمر بوسف لد سیانوی کی زبانی ننځ \_ فرماتے ہیں :

" میرے ایک محتر م دوست کرا پی تشریف لائے ، میں نے آنے کا سبب
پوچھا تو بتایا کہ مدرسہ کے لئے پیمی زمین خرید لی تھی ، اس کا پیمی قرض ہو گیا
ہے، یہاں پیمی حبارب سے ملیس گے۔ میں نے نماز عصر سے فراغت کے بعد
مجد میں حضرت سے ان کا تعارف کرایا ۔ کرا پی آنے کی وجہ دریا وقت کی تو
میں نے بلا تکلف ان کا قصہ دہرا دیا۔ بساختہ فر مایا: "کرا کی آبزار رو پیرہم
دے دیں گے "اگلے دن شنج مجھے بلایا اور ہزار رو پے میر سے توالے کرتے
ہوئے فرمایا: "رسید کی ضرورت نہیں، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ "
ہوئے فرمایا: "رسید کی ضرورت نہیں، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ "

### فیاضی کا سمندر:

حضرت مولا ناعبدالرشیدنعمانی صاحب تریز فرماتے ہیں:
" ایک بار میں بیٹا ہوا تھا،عصر سے پہلے دوصاحب حضرت شیخ بنوری کا
پوچھتے ہوئے آئے ۔ میں نے کہا کیا کام ہے ۔ کہنے لگے مکان بنواتا ہے،
مولا ناسے اعانت کی ضرورت ہے ۔ میں نے کہا کہم لوگوں کوسو چنا جا ہیئے ۔

معزت الله " کے باس کون می دولت ہے جو وہ تہیں مکان بنائے کے لیے ریں کے بتہیں معزت ﷺ " کونک ٹیس کرنا جا ہے' مگر وہ اپنی ہات ی<sup>م</sup>م ر ہے۔اتنے میں مصرت مینے " مجمی تشریف کے آئے اور صورت مال معلوم كر كے اپنى جيب ہے وہ اللہ أور بوسى معذرت كے ساتھ ال كے حوالہ کردی \_ میں صورت و کیکٹارہ کیا ۔ اس طرح ایک وفعہ مولانا کے پاس وفتر میں بیٹا ہوا تھا ، اٹھ کر گھر جانے لگے تو صاحبر اوہ تھ بؤری نے بتایا کہ فلاں صاحب اس لئے بیٹے ہیں کہان کے یہاں میت ہوگئی ہے، جمیز وتکنین کی ضرورت ہے۔حضرت ﷺ "فوراً گمر تشریف لائے اور بغیر کی تحقیق و تفتیش کے سورویے کا نوٹ صاحبز ادہ صاحب کے حوالہ کیا کہ ان کو دے دو۔ میں نے اس واقعہ کا ذکر حضرت مولا نامفتی ولی حسن صاحب ہے کیااور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا کہ حضرت کی سخاوت تو بچا مگر اتن کی تحقیق کر لی جاتی کہ واقعی کوئی متے ہوئی بھی ہے یانہیں تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اس پرمفتی صاحب نے فرمایا کہ میرا بھی یہی ذوق ہے، میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ میں یہ س کر غاموش ہو گیا۔ بہر حال اللہ والوں کی شان ہی الگ ہے۔"

(خصوصی نمبر،ص ۲۰۵)

فراست إيماني واستغناء:

مولا ناالله بخش ایاز ملکانوی رقم طرازین:

" نماز عصر کے بعد حضرت الاستاذ علامہ بنوری نور الله مرقدہ کا عام معمول تھا کہ مجد کے سامنے والے سبزہ زار میں تشریف رکھتے تصاور روزانہ کی ہے مومی مجلس ہوا کرتی تھی ،جس میں اسا تذہ وطلبہ کے علاوہ شہری دوست ہیں۔ بھی شریب ہوا کرتے تھے۔حسب معمول جمال یوسف کے حسن بے مثال کی ہر خاص و عام برضوفشانی ہور ہی تھی اور ہر کس و ناکس اپنی استعداد وظرف کے مطابق فیضیاب ہور ہاتھا۔

اسی اثناء میں ایک شہری آ دمی نفیس ترین بلوری گلاسوں سے بھری دو تین پیٹیاں لا یا اور خدمت اقدس میں پیش کرنا چاہیں۔ خلاف عادت حضرت والا نے کھو لنے کا اشارہ فر مایا اور ایک گلاس نکال کر ملاحظہ فر مایا ۔ بعد از ملاحظہ محسوں ومعلوم ہوا کہ اس میں غیر محسوں اور بظاہر غیر مرکی نقص ضرور ہے۔ اسی محسوں ومعلوم ہوا کہ اس میں غیر محسوں اور بظاہر غیر مرکی نقص ضرور ہے۔ اسی مطرح دوسر الور تنیسر ابھی ایسے ہی نکلا ۔ پس کیا تھا لانے والے کی شامت آگئی اور حضرت الاستاذ نور اللہ مرقدہ کا غصہ کے باعث رنگ لال بیلا ہو گیا اور فر مایا کہ نام اور طلبہ دیدیہ کے لئے ، خدارا! یہ کیا فر مایا کہ ناقص و ردّی اشیاء خدا کے نام اور طلبہ دیدیہ کے لئے ، خدارا! یہ کیا مرابی کے اور کر مایا کہ نام اور طلبہ دیدیہ کے لئے ، خدارا! یہ کیا کور ہو ، خدا کی بارگاہ میں ردّی چیز ، ہر گر نہیں ، یہ بم نہیں لیں گے اور کر سے ہو ، خدا کی بارگاہ میں ردّی چیز ، ہر گر نہیں ، یہ بم نہیں لیں گے اور انہیں واپس لے جانے کا کہ دیا۔ " (ماہنامہ القاسم ، اکتو بر ۲۰۰۲ء)

طالبان علوم نبوت كى مالى اعانت:

حضرت مولا نامصباح الله شاه صاحب لكهت بين:

" دوران طالب علمی ایک دفعه درمیان سال موسم خزال کے اوائل میں مدرسہ میں بخار کا مرض کھیلا اور ایبا طوفان بیا ہوا کہ کوئی طالب علم اس بخار سے محفوظ نہ رہا، شاید کوئی قسمت والا ہی بچا ہو، ورنہ عمومی طور سے سب طلبہ اس موذی مرض کا شکار ہونا شروع ہو گئے اور روزانہ ہر کمرہ میں کوئی نہ کوئی

غريب طالب علم اس مرض كى لپيٺ ميں آجا تا \_غريب و نادار طلبه علاج و معالجہ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے گئی گئی دنوں تک انتہاء درجہ تیز بخاراور بعض بخارشدید کے ساتھ مرض اسہال میں مبتلا رہتے اور اپنے اپنے کروں میں ہے کئی کی حالت میں پڑے پڑے تڑ ہے دہتے اور کوئی پر سان حال نہ ہوتا ۔ان شدیدترین حالات میں فقط اور فقط حصرت بنوری کی ذات گرای طلبه کی تسلی اوراطمینان کامو جب بنتی ۔حضرت کی شفقت ،رحمت خداد یک کا مظہر بن کر بیارطلبہ کے لئے سہارا ہوتی ۔حضرت مجھی تو بنفس نتیس اساق سے فراغت کے بعد کمروں میں جا کرطلبہ کی عیادت کرتے اور علاج کے لئے کچھرقم عنایت فرماتے اور کبھی کسی طالبِ علم کو بھیج کر بیار طلبہ کے حالات معلوم کراتے اور علاج کی رقم کا بند و بست فرما کر کسی طالب کے ذریعہ خفیہ طور ہے رقم تقسیم کراتے اور کسی دوسر ہے کو بالکل اس کی اطلاع نہ ہوتی۔ چنانچہ ایک دو دفعہ ایسے خفیہ طریقہ سے رقم کی تقتیم حضرت نے راقم الحروف کے ذریعہ بھی کروائی ، نہ معلوم اور کتنے طلبہ سے حضرت ؓ نے یہ خدمت کی ہوگی اس لئے کہ پیرطریقتہ بالکل خفیہ تقتیم کا طریقتہ تھا اور طلبہ بھی ایک دوسرے کے سامنے اس کا ذکر کرنے سے احتر از کرتے کیونکہ حضرت قدس سره کا منشایمی موتا تھا۔" (خصوصی نمبر،ص۵۳۳) حضرت مولانا سيدسليمان ندوي "علاء كى ذمه داريان" كعنوان يرقم طرازین:

" آج كل مار علماء كا كام صرف يزهنا، يزهانا، مسئله بتانا اورفتوي

Scanned by CamScanner

جال بوسف

لکھنا سمجھا جاتا ہے لیکن اب وہ وقت ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے پچھے سبق کو دہرائیں۔ ان کا کام صرف علم ونظر تک محدود نہیں بلکہ ممل وجد و جہد اور علمی خدمت بھی ان کے منصب کا ایک بہت بڑا فرض ہے۔ ہر آبادی (جہاں وہ رہیں) وہ ان کی خدمت وکوشش سے آبادر ہے۔ وہاں کے جا بلوں کو پڑھانا، وہاں کے خاوانوں کو سمجھانا، وہاں کے غریبوں کی مدد کرنا، ان کی ضرور توں کو بورا کرنا، وہاں کے معذوروں کی خدمت کرنا بھی ایک عالم دین کے فرائش میں سے ہیں۔ " (تعمیر حیات ، سمبر ۱۹۸۱ء)

"سوائے" احقر کا پیند یدہ مطالعاتی موضوع ہے۔ ابتدائے شعور سے اب کہ فدا کا فضل ہے بہت سے سوائے سے مطالعہ و استفادہ کیا ہے۔ سب میں یہ چیز قدر مشترک پائی ہے کہ شرح صدر کی دولت اور ایمان ویقین کی حقیقت جس کو بھی نصیب ہوئی ہے، شخاوت و ایمار بطور نتیجاس کا ترجیح عمل رہا ہے۔ جس کو بھی اس حقیقی دولت کا حصہ ملتا ہے شخاوت و فیاضی اس کا شعار بن جا تا ہے۔ اس لحاظ سے جب حضرت شخ بنوری کو کھا تو اپنے معاصرین سے متاز پایا۔ وہ فیاضی و ایمار کی بلندیوں پر فائز سے بوری کی کو کھا تو اپنے معاصرین سے متاز پایا۔ وہ فیاضی و ایمار کی بلندیوں پر فائز سے اور مخلوق خدا کی ہمدردی ان کے رگ و پے میں سائی ہوئی تھی۔ بلا اختیاز و بلا استثناء سب کی خدمت ان کا عزیز ترین شغل تھا۔

اب کا

## ابقان وتوكل، تقوي اورخشيتِ الهي

امام الهند حضرت مولانا ابوالکلام آزادؒ نے کیا خوب فرمایا ہے۔ سفر دوہ ہیں، ایک شخص کا، ایک مقصد کا۔ اشخاص کی کامیا بی ہے کہ وہ اپنا کام کئے جائیں یہاں تک کہ اپنے آپ کو مقصد کے لئے قربان کر دیں۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو مقصد کے لئے قربان کر دیں۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو مقصد کے لئے قربان کر دیا تو ان کا سفر منزلِ مقصود تک بھنے گیا اور کا میاب ہو گئے۔ اب ان کے لئے یہ سوال باقی نہیں رہتا کہ مقصود حاصل ہوایا نہیں۔ اس سفر میں سفر سے نہ تھکنا اور آخر تک چلتے رہنا ہی سب سے بڑا مقصود ہے۔ اس لئے جس مسافر نے اس مقصود کو پالیا اس نے بیان راہ اور منزل دونہیں، ایک ہی ہیں۔

ره روال راختگی راه نیست عشق هم راه است و هم خود منزل است

باقی رہامقصد کاسفرتو بلاشبہ اس کی کامیا بی ہیہ کے مقصد حاصل ہوجائے لیکن ہے انسان کا کام نہیں ہے جو نتیج ہوتا ہے بلکہ اس خدا کا کام ہے جو سورج چیکا تا ہے اور بدلیاں بھیجتا ہے اور اس کا قانون ہے ہے کہ اگر راہ روانِ مقصد کامیا بی کے ساتھ اپناسفر کرتے رہے تو مقصد کاسفر بھی ایک دن پورا ہوکر رہے گا۔مقصد کے سفر کے لئے انسان کرتے رہے تو مقصد کاسفر بھی ایک دن پورا ہوکر رہے گا۔مقصد کے سفر کے لئے انسان

کے تنام کاموں میں ملوق کے سہارے پرنہیں بلکہ خالق کے سہارے پر کام اور انتاد کرتا ہے۔ راستہ کتنا ہی تاریک کیوں نہ ہووہ چراغ تو کل ہاتھ میں پکڑے اس سے بعانیت گذرجا تا ہے کین تو کل اس چیز کا نام بیس کہ انسان اپنے ہاتھ پیر تو ڈکر بیٹھ جائے

> تو کل کا بیمطلب ہے کہ مخبر تیز رکھ اپنا پھراس مخبر کی تیزی کومقدر کے حوالے کر

علیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نویؒ فرماتے ہیں : تو کل یہ ہے کہ تدبیر کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لے۔

حضرت محدث العصر مولا نامجمہ یوسف بنوری ان خوش نصیب انسانوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے ابقان وتو کل کی عظیم دولت سے نوازا۔ حضرت شیخ بنوری کے افکار و کر دار میں ابقان وتو کل کو جو ہری وصف کی حیثیت حاصل تھی ۔ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن جو آج ملک کی بڑی اسلامی یو نیورٹی میں شار ہوتا ہے، دراصل حضرت شیخ بنوری کا فان جو آج ملک کی بڑی اسلامی یو نیورٹی میں شار ہوتا ہے، دراصل حضرت شیخ بنوری کے ابقان وتو کل کا نتیجہ اور ثمرہ ہی تو ہے۔ حضرت شیخ بنوری کی تمام تر زندگی اسی تو کل و اعتماد علی اللہ کا مظیم تھی۔

مدرسهالله تعالی کا ہے:

فرمايا كرتے تھے كه:

" الله كاكام ب، رسول الله صلى الله عليه وسلم كامدرسه ب الله تعالى الله عليه وسلم كامدرسه ب الله تعالى الله الله على الله على الله تعالى الله على ا

اس مدرسہ کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کواس کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گے اورآ خرت میں بھی حقیقت یہی ہے کہ من کان لله کان الله له مارے شیخ قدی سره ،اللہ کے ہو گئے تھے ،اللہ ان کا ہو گیا تھا اور سارے کام اس طرح چل رہے تھے کہ و مکھنے والوں کو جبرت ہوتی تھی۔"

(خصوصی نمبر، ۱۳)

حيلهُ تمليك:

حضرت مولا نامفتی احمہ الرحمٰن صاحب ،حضرت شیخ بنوریؓ کا زکوۃ کے مال بارے میں معمول بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" عموماز كوة كى رقم ايك سال كے مصارف ذكوة سے زيادہ زكوة فنڈيس جمع نہ ہونے دیتے۔اگر سال بھر کے مصارف زکو ق کے بفتد رضر درت موجود ہوتے توعمو مأوالیس کردیتے اور دینے والے اصرار کرتے اور کہتے آپ لے كركسى دوس مدرسه كود ع د يجئ ، تو حضرت فرماتے كه بيكام تم خودكرو، مجھے کیوں درمیان میں ڈالتے ہواور کبھی لے کرکسی ایسے مدرسہ کودے دیتے جن كارباب اہتمام كے متعلق آپ كوذاتى طور يرعلم ہوتا كدوه زكوة كامال خرج کرنے میں احتیاط برتے ہیں ۔اس طرح متعدد مدرسوں کو آپ کے واسطے ہزاروں رویے بدز کو ہ ہرسال جینے تھے۔ یہی وجہ ہے کہدرسد کی یوری تاریخ میں بھی حضرت نے حیلہ تملیک نہیں فرمایا حالا نکہ فقہی اعتبارے اگر چیچے حیار تملیک کے جواز میں کوئی شک نہیں مرحصرت کا ذوق ہمیشداس كونالىندكرتا تقاراس لئے يوم تاسيس سے لے كريوم و فات تك ايك مرتبہ بھى

آپ نے زکوۃ کی رقم حیلہ تملیک کے ذریعہ غیرز کوۃ کی مدیمیں صرف نہیں ی۔فرمایا کرتے تھے کہ زکوۃ کی رقم صرف زکوۃ کےمصارف میں ہی خرج ہونی چاہئے،جن کا ذکراو پر آچکا ہے،غیرز کو ق کےمصارف کے لئے عطیات اور غیرز کو ق کی امدادی رقوم آنی ضروری ہیں ۔اس اصول پر کاربند رہنا آ سان کام نه تھا،خصوصاً ابتدائی دور میں گر حضرت مجیسی متوکل اور اولوالعزم ہتی نے روزِ اول سے لے کرآ خرتک اس اصول کو اپنائے رکھا اور بھی اس ہے انحراف نہیں فرمایا۔ نیز حضرت میشہ فرمایا کرتے تھے کہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ کے اساتذہ اور ملاز مین کواللہ تعالی کے اس احسان وانعام کی قدر کرنی چاہیئے کہان کوحق الحذمت کے عوض میں غیرز کو ق<sup>ا</sup> کا پاکیزہ مال ملتا ہے۔ وہ بھی ایسے لصنین کی طرف سے جواپنانام تک ظاہر کرنا پندنہیں کرتے اور "لا تعلم شماله ما تنفق يمينه" ليني (وائيس باته كانفاق كابائيس باته وعلم تكنبين موتا) كامصداق بين\_"

### توكل كاثمره:

است معرت شیخ بنوری کا خلاص اور تو کل علی الله کی برکت سے الله پاک الله کی برکت سے الله پاک الله کی برکت سے دلوں میں الله فرنانه غیب سے مدرسه کی امداد فرماتے سے اور لوگوں کے ولوں میں مدرسه کر بید اسلامیه کی امداد کا جذبہ اور شوق پیدا فرمادیتے سے اورا حباب و مخلصین بنفس نفیس نبایت اخلاص و ذوق وشوق کے ساتھ پوشید وطور پرنام و محمود اور شہرت کی خواہش کے بغیر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوکر عطیات موداور شہرت کی خواہش کے بغیر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوکر عطیات میں واور بتا کیدعرض کرتے سے کہ ہمارانام ظاہر نہ کیا جائے۔ بہت

ے اللہ کے بندے ایسے تھے جو کہ اس سے پہلے مولاناً کو جانے بھی نہ تھے مرخدمت میں ماضر ہوکر عرض کرتے کہ ہمیں خواب میں یہ حکم ملاہ کہ جاؤ مرسہ کی امداد کرو اور جورقم لاتے تھے پیش کردیتے اور الیے خواب دھرت مولاناً سے محبت وعقیدت کا سبب ہے اور اس کے بعد بڑی بڑی رقمیں مدرر کی امداد کے لئے پیش کیں اور نام تک ظاہر کرنے کو گوار انہیں کیا۔"

غيبي مدد:

" ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غیر ملکی طلباء کی ضرور مات کے پیش نظر فوری طور سے وسطانی حصہ کی دوسری منزل کے دارالا قامہ کا مسئلہ در پیش تھا اور تعمیری فنڈ میں رقم موجود نہ تھی اور لاگت کا تخمینہ یونے تین لا کھ تھا۔ ای دوران حفزت شیخ بنوریؓ کے احباب میں سے ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے، ان کے ساتھ ایک اور اجنبی بھی تھے۔ باتوں باتوں میں تذکرہ ہوا، دوس بے روز وه اجنبي صاحب صبح صبح وولت كده يرتشريف لات بين ، دروازه کھٹکھٹاتے ہیں۔ حضرت شخ کے صاحبز ادے دروازے برجا کرد مکھتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں کہ ایک غریب فتم کا آ دمی کھڑا ہے اور ملنا جا ہتا ہے۔ حضرت شیخ بنوریؓ نے اندرآ نے کے لئے فرمایا تو ان صاحب نے پتلون کی جیب میں سے نکال کر پینسٹھ ہزاررو پر تقیری فنڈ میں دیااور دوم سے دوز حزید رقم لانے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ دوسرے روزسوا دولا کھ کی رقم خدمت میں پیش کی اور اس طرح دارالا قامہ کی تغییر کی فوری ضرورت اللہ تعالیٰ نے پوری فرمادی۔"

## الله تعالى نے سامانِ آسائش يہنچاديا:

" ابتدائی دور میں عصر کے بعد حضرت مولاناً کی خدمت میں اساتذہ و احاب ملاقات کے لئے آتے تو آپ کے ہمراہ باہر جاریا ئیوں پر ہی بیٹھتے تھے ۔ بیا اوقات جاریا ئیاں نا کافی ہوتیں ، پیصورت ِ حال دیکھ کر ایک صاحب خیرنے دوتین بیٹچیں مدرسہ کے لئے بنوائیں ۔ای زمانہ میں واقعہ یہ ہوا کہ حکومت کویت نے عربی زبان سکھانے کے لئے اس علاقہ میں ایک عربی سکول قائم کیا تھا، بعد میں اس عربی مدرسہ کو چنداں مفید ومثمر نہ ہونے کے باعث بند کردیا گیا ۔اسکول کے ارباب اہتمام اور حکومت کویت کے نمائندوں کے سامنے اس اسکول کا سامان یعنی ڈیسکوں، صوفوں، کرسیوں اور بنكهون وغيره كامسكه در پيش تها،اسشش و پنج مين وه حضرات،حضرت مولا ناً ے ملاقات کے لئے مدرسہ میں تشریف لائے ۔ مدرسہ دیکھا بہت خوش ہوئے ۔ایک جمرہ میں جہاں آ پ تشریف فرماتھے ان حضرات سے ملاقات کی اورانہی بینچوں پران کو بٹھایا۔

11/2

گرمی کا زمانہ تھا ، حجرہ میں پنگھا بھی نہ تھا۔ان حضرات نے مدرسہ ک کارکردگی اور مستقبل میں حضرت مولاناً کے عزائم من کر بے ساختہ بند شدہ سکول کے سامان کومدرسہ کے لئے دینے کی پیش کش کی۔

حضرت مولاناً نے اس کوغیبی امداد سمجھ کر قبول فر مایا اور اس طرح مدرسہ کو کثیر تعداد میں کرسیاں ، ڈیسک ، درسگا ہوں کے لئے بکل کے بچھے ، دفتر کے لئے صوفے اللہ پاک نے پہنچاد ہے۔ یہ پہلاسامان آسائش ورفا ہیت تھا جو مدرسہ کومیسر آیا۔اس کے بعد بید دروازہ کھل گیااور حضرت مولاناً کے خوشحال احباب آتے اور جس چیز کی کمی محسوں کرتے ای کومہیا کردیتے۔ای طرح کتب خانداور دارالتصنیف کی تمام قیمتی اور شاندار الماریاں ، پیکھے اور گھنے دارالحدیث کے عظیم الثان ہال کا فرش ، بمل کے پیکھے اللہ پاک نے مدرسہ کو عطافر مائے۔

#### ىرمايىسعادت:

ای صورتحال کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ دفتر مدرسہ میں عکھے نہ لگے تھ، گرمی کاموسم تھا۔ایک دن دفتر میں آپ تشریف فرماتھ، حاجی لیقوب صاحب مرحوم مدرسہ کے خازن بھی کسی کام ہے آئے۔ بیدد کھے کرکہ دفتر میں پکھانہیں ہے، کہنے لگے کہ غیرز کو ۃ فنڈ سے دفتر کے لئے بھی ایک پکھاخرید لیا جائے ۔حضرت مولا ناً نے فر مایا : حاجی صاحب! نصف رقم میں اپنی جیب سے دیتا ہوں اور نصف آپ دیں دفتر کے لئے پنکھا آجائے گا۔ مطلب سے تھا کہ ہمارے اصول کے مطابق ای نام سے جب تک رقم نہ آئے ، پنگھانہیں آسکتا۔اتفاق سے اس وقت مولاناً کے ایک مخلص دوست بھی موجود تھے ، انہوں نے موقع دیکھ کرعرض کیا کہ بیسعادت مجھے حاصل کرنے کی اجازت دیجئے کہ پنکھا دفتر کے لئے خرید لاؤں۔ای طرح کے صدما واقعات ہیں کہ حضرت مولاناً سے واقف احیاب خود آ کر مختلف ضروریات کے نہ ہونے کا احساس کرتے اور اسے مہیا کرتے اور اس کو اپنے لئے سر مایہ سعادت سمجھتے تھے۔" (خصوصی نمبر،ص ۲۲۸،۲۲۷)

بمال يوسف

### صول معاش كاتصوّر:

حضرت مؤلا نامفتی احمدالرحمٰن راوی ہیں کہ:

" ایک مرتبہ چیف ایڈ منسٹریٹر محکمہ اوقاف مسعود صاحب مدرسہ میں تشریف لائے اور اپنے اس خیال کا اظہار کیا کہ طلبہ کوکوئی ہنر بھی سکھایا جانا چاہئے ۔ تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ ہم تو اس حصول معاش کے تصور ہی کوختم کرنا چاہتے ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ طالب علم صرف اللہ تعالیٰ کے دین کا سپاہی ہے ، اس کے سوازندگی کا کوئی مقصداس کے حاشیہ خیال میں بھی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین واعتماد ہوکہ معاش کی فکر کے بغیر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرے۔ " (خصوصی نمبر ہے سہور)

#### دولت ِلقين:

جناب ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

" حضرت شیخ بنوری اللہ تعالیٰ کی رزاقیت اور قدرت پر بے پناہ یقین رکھتے تھے۔اس یقین میں اس قدر پختگی اور قوت تھی کہ ان کے پاس بیٹھنے والا اور ان کی با تیں سننے والا ان کی مجلس سے "یقین" کی دولت کا پچھ نہ پچھ حصہ کے رضر ور اٹھتا تھا۔ حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی کے مجاز صحبت حضرت بابا بخم الحسن صاحب (جن کی خدمت میں مولا نا بنوری ایک مرتبہ میرے ہمراہ تشریف لے گئے تھے ) فرماتے تھے کہ ہم مسلما نول میں موت بیں۔ مولا نا بنوری قین کی ہوگئی ہے اس لئے ہمارے سارے کام ناقص ہوتے ہیں۔ مولا نا بنوری قرآن و صدیث کے حوالوں سے اس دولت یقین اور اس کے ابدی بنوری قرآن و صدیث کے حوالوں سے اس دولت یقین اور اس کے ابدی

شمرات كاس طرح نقشه تطبيخة تنهج كه سننے والا مبهوت رہ جاتا تھا۔" ثمرات كاس طرح نقشه تطبيخة تنهج كه سننے والا مبهوت رہ جاتا تھا۔" (خصوصی نمبر مل۱۵۴)

تو حيدوتو كل:

خبر المدارس ملتان کے مفتی جناب حضرت مولا نامفتی عبدالستار صاحب لکھتے

ہیں کہ:

" ایک مرتبه مدرسه خبر المدارس مین تشریف آوری ہوئی ، بعض حضرات اساتذہ بھی مجلس میں موجود تھے ، چائے وغیرہ سے فراغت کے بعد بعض منتظمین نے کتاب الرائے حضرت اقدی کے سامنے پیش کی تا کہ حضرت مدرسہ کے بارے میں کچھ تحریر فرمادیں۔حضرت قدس سرہ نے ہے ساختہ ارشادفر مایا:'' چھوڑ ومولوی صاحب!اس شرک کو،کس کو دکھاؤ گے ، کیار کھا ہے لوگوں کے پاس؟ حق تعالی جتنا جاہیں گے دیں گے ،کسی کو دکھانے ہے کیا ہوتا ہے، ہمارے مدرسہ میں بڑے بڑے آتے ہیں ، ہم نے کسی ہے ہیں لکھوایا، جامعہاز ہر کے ڈائر یکٹرآئے ،سفیرآئے ۔سبحان اللہ! تو حیدوتو کل کی کیاشان ہے۔" (خصوصی نمبر، ص ۲۹۳)

ز كو قايتمين ضرورت تبين:

حضرت مولا نامحمہ یوسف لدھیا نویٌ فرماتے ہیں کہ:

" ایک صاحب نے کئی ہزاررو پیے حضرت کوز کو ہ کی مدمیں پیش کرنا جاہا۔ آپ نے فرمایا کہ زکوۃ تو ہم صرف مستحق طلبہ برخرج کرتے ہیں۔مدرسہ کے دیگر اخراجات میں زکوۃ صرف نہیں ہوتی اس لئے عطیات کی ضرورت

ال المجونی ہے۔ چونکہ طلباء کی ضرورت کے بقدر رقم جمع ہو چکی ہے اس لئے اگر دینا ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ اس لئے اگر دینا ہے نوز کو ق نہ دیجئے ،عطیہ دیجئے ۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ اس کی گنجائش نہیں ۔ فرمایا پھرز کو ق جمیں ضرورت نہیں ۔ بولے بیرد پیدآ ئندہ سال طلب کے کام آجائے گا۔ فرمایا آئندہ سال آئے گا تو اللہ تعالی اس کاخر چی بھیج کی میں گئے۔ " (خصوصی نمبر میں ۱۸)
دیں گے۔ " (خصوصی نمبر میں ۱۸)
تقوی کی وخشیت الہی :

تقوی دل و د ماغ اور خمیر کے اس احساس کا نام ہے جس کی بناپر ہر کام میں خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدیدر غبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت بیدا ہوتی ہے۔ تقوی ایسا جامع لفظ ہے جو تمام احکام شریعت کی بجا آوری اور معاصی پیدا ہوتی ہے۔ تقوی ایسا جامع لفظ ہے جو تمام احکام شریعت کی بجا آوری اور معاصی سے پر ہیز کو اینے اندر لئے ہوئے ہے۔ اگر خور کیا جائے تو اسلام ایک انسان میں جس نوعیت کا کر دارو عمل پیدا کرنا جا ہتا ہے اس کی حکمل تصویر لفظ تقوی میں موجود ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی اسلام کے دشوارگزار راستوں پراس احتیاط واہتمام کے ساتھ گزرنے کا نام ہے کہ زندگی کا لباس اللہ کی نافرمانی کے کا نوں سے الجھنے نہ پائے۔ جملہ احکامات الہیداور عبادات سے مقصود تقوی کے ۔ تقوی درضائے الہی کے حصول کا زینہ اور ذریعہ ہے۔

محدث العصر حضرت مولانا محمد يوسف بنوريٌ عرفى عبادات سے زيادہ معاملات محدث العصر حضرت مولانا محمد يوسف بنوريٌ عرفى عبادات سے زيادہ معاملات ميں حدد رجه احتياط کا مظاہرہ فرمات۔ دوزخ کا ایندھن نہيں بننا جا ہتا:

حضرت مولا نالطف الله بيتاوري فرمات بين:

· · حضرت ﷺ بنوری کے تفتو کی اور خداتر سی کا بید حال تھا کہ ذکارۃ فنڈ صر نے طلباء کے لئے رکھتے تئے ،اس کو بھی کسی حالت میں مدرسین کی تنخواہ یامدر رک تقیرات یا کتابوں کی فزید پرصرف نہیں کرتے تھے۔ دوسرے سال مدرسے ک عالت ز کو ة فندٌ ميں قابل اطمينان ہوگئي ، ايك دفعه ز کو ة فندٌ ميں ٢٥ ہزار روپيه جمع تفامگر غيرز كو ة كى مد خالي تقى \_ جب تنواه دينے كاودت آيا تو خزانجي عاجی بعقو ب صاحب نے کہا کہ مدرسین کی تنخواہ کے لئے کیجھنیں ،اگرآ پ اجازت دیں تو زکو ۃ فنڈ میں ہے قرض کیکر مدرسین کی تنخواہ ادا کر دی جائے ، بعد میں زکو ہ فنڈ میں بہرقم اوٹادی جائے گی۔ آب نے فر مایا: ہرگزنہیں ، میں مدرسین کی آ سائش کی غاطر دوزخ کا ایندهمن بنتانہیں جا ہتا۔ مدرسین کوصبر کے ساتھ انتظار کرنا جا ہے کہ ان کے فنڈ میں اللہ تعالیٰ کچھ بھیج دے۔ جو مدرس صبرنہیں کرسکتا اس کواختیا رہے کہ مدرسہ چھوڑ کر چلا جائے۔" (خصوصی نمبر ،ص۴۲)

مالى امور مين حزم واحتياط:

"ایک موقع برغلطی سے زکوۃ کی رقم سے مدرسہ کے خازن نے حضرت شخ بنورگ کے علم میں لائے بغیر کچھرقم قرض لے کرمشاہرات میں لگادی ۔ حضرت کے علم میں لائے بغیر کچھرقم قرض لے کرمشاہرات میں فازن سے حضرت کے علم میں جب بیہ بات آئی تو انتہائی غصہ اور جلال میں خازن سے فرمایا: اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، آپ کوجہنم میں جانا پڑے گا اور جلدا زجلد اس غلطی کی تلافی اور تدارک کا حکم فرمایا ۔ فرمایا: جب تک بیرقم ادانہ کردی جائے میں اس وقت تک تنخواہ نہیں لوں گا۔ " (خصوصی نمبرہ ص۲۲۳)

### ز كوة تے تخواہ دینا جائز نہیں:

" ایک باراییا ہوا کہ درسہ کے خزانہ میں مشاہرات کی دمیں پھی ہیں تھا مرز کو ہ فنڈ میں رقم موجود تھی۔ حضرت شیخ بنوری ہے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا جب تک مشاہرہ کی مدمیں رقم نہیں آئے گی، مدرسین کو تخواہ نہیں ملے کی۔ جناب حاجی محمصد بی صاحب میمن صدرا نجمن جامع متجد نیوٹا دُن بھی موجود تھے، وہ بو لے مولا نا! کیا زکو ہے تخواہ دینا جائز نہیں؟ حضرت نے فرمایا: زکو ہے تخواہ دینا جائز نہیں۔ پھر فرمایا: کیا زکو ہے تم اپ ما زموں کو تخواہ دینا جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا: تو پھر مدرسہ کے کو تخواہ دینا جائز ہوں نے کہانہیں۔ آپ نے فرمایا: تو پھر مدرسہ کے ملاز مین کی تخواہیں ذکو ہ سے کیے دی جاسکتی ہیں؟ بین کر چلے گئے اور تھوڑی دیر کے دیر کے بعد پانٹی ہزار رو ہے کی رقم لاکر خدمت میں پیش کی اور عرض کیا کہ یہ ذکو ہ کے بعد پانٹی ہزار رو ہے کی رقم لاکر خدمت میں پیش کی اور عرض کیا کہ یہ ذکو ہ کے بعد پانٹی ہزار رو ہے کی رقم لاکر خدمت میں پیش کی اور عرض کیا کہ یہ ذکو ہ کے بعد پانٹی ہزار رو ہے کی رقم لاکر خدمت میں پیش کی اور عرض کیا کہ یہ ذکو ہ کے بعد پانٹی ہزار رو ہے گئے اور حدید کے ۔ " (خصوصی نمبر ہی ۱۲۲۳)

حضرت مولا نامفتی احمد الرحمٰن صاحب راوی ہیں کہ:

" حضرت شیخ بنوری فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے جس کے لئے مدرسہ قائم کیا ہے اس کوسب پچھ معلوم ہے ، وہ خود ہی جب جا ہے گا جس طرح جا ہے گا ، اسباب ووسائل پیدا فرمائے گا۔ ہم توضیح کام کرنے کے مکلف ہیں۔ اگر صحیح طریق پر مدرسہ نہ چلا سکیں گے تو بند کردیں گے۔ ہم کوئی دین کے تھیکیدار نہیں ہیں کہ صحیح یا غیر سیح ، جائزیا ناجائز جس طرح بھی ممکن ہو ، مدرسہ جاری رکھیں ۔ ہم تو غیر شیح اور ناجائز ذرائع اختیار کرنے کی بہ نسبت مدرسہ کو بند کروینا بہتر بلکہ آخرت کی مسئولیت کے اعتبار سے ضروری مجھتے ہیں۔

ا نو کھااصول:

" ایک اور عجیب اصول یہ بھی تھا کہ مدرسہ کے مالیاتی فنڈ میں مہمانوں
کے لئے کوئی کھاتہ نہ تھا، مہمانوں کے مصارف حضرت خودادا فرماتے اورای
طرح ڈاک کا خرچہ بھی بھی مدرسہ ہے نہیں لیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے یہ
سب رائے بند کردیئے ہیں۔

ای طرح متفرقات اور آمدورفت کی بھی کوئی مدندتھی، مدرسہ عربیہ اسلامیہ کا ایک بیبہ بھی ان مدّ ات میں خرچ نہیں ہوتا تھا بلکہ ان ناموں سے مدرسہ میں کوئی مدہی نہیں تھی۔

کرایہ آ مد و رفت کی سبیل یہ نکال رکھی تھی کہ جب بھی مدرسہ کی کی ضرورت ہے کہیں جانا ہوتا تو اپنا کوئی نہ کوئی ذاتی کام ای کے ذیل میں نکال لیتے اور اپنے کام کواصلی اور مدرسہ کے کام کوخمنی بنا کر اپنی جیب خاص ہے کرایہ ادا کرتے ۔ ای لئے حضرت والا نے مدرسہ کی کوئی کارنہیں خریدی کہ کار کی قیمت ، ٹر رائیور کی تنخواہ وغیرہ کا بار مدرسہ پر پڑے گا کارکی قیمت ، ٹر رائیور کی تنخواہ وغیرہ کا بار مدرسہ پر پڑے گا اور اپنے یا دوسروں کے استعال میں بے احتیاطی ہونا نا گزیر ہے ، اس ہے بچنا اور اپنے یا دوسروں کے استعال میں بے احتیاطی ہونا نا گزیر ہے ، اس ہے بچنا نامکن ہے ، حالا نکہ اگر حضرت جا ہے تو ایک اشارہ پر بیمیوں گاڑیاں مدر سے کے لئے مفت مل کتی تھیں ۔

مفت گاڑی اور مفت ڈرائیور:

بعض مخلصین نے مدرسہ کے لئے گاڑی دینے کی پیش کش کی تو حفرت

مولاناً نے منظور نہیں فرمایا۔ بسا او قات بعض احباب اصرار کرتے اور مختلف عوانات ہے اس کی ضرورت اور اہمیت ثابت کرتے تو حضرت مولاناً ہنس کر غوانات ہے اس کی ضرورت اور اہمیت ثابت کرتے تو حضرت مولاناً ہنس کر فرمانے بیت فیکسیاں بازاروں میں چل رہی ہیں اور ہر وقت مہیا ہیں، ہماری فرمانے بیت و بیل و بیل اور بیس مدرسہ کے لئے گاڑی ہی تو ہیں۔ جب چاہو بلالوئیسی حاضر ہے۔ پھر ہمیں مدرسہ کے لئے گاڑی فرید ہی مسئولیت اپنے ذمہ لینے کی کیاضرورت ہے، ہم تو چاہتے فرید کر آخرت کی مسئولیت اپنے ذمہ لینے کی کیاضرورت ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ گاڑی ہیں کہ گاڑی ہیں کھاڑی بھی مفت ملے اور ڈرائیور بھی مفت ملے۔ "

رخصوصی نمبر ہی مفت ملے اور ڈرائیور بھی مفت ملے۔ "

مدرسه کے کاغذات:

حضرت مولا ناڈا کٹرعبدالرزاق سکندرصا حب لکھتے ہیں کہ:
" ایک دفعہ ایک صاحب دفتر میں حضرت شیخ بنوریؓ کے ساتھ بیٹھے تھے،
انہوں نے سامنے رکھے ہوئے سفید کاغذات میں سے اٹھا کر پچھ لکھنا شروع
کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کاغذات مدرسہ کے ہیں ،ان کو کسی دوسرے کام
میں استعال کرنا ہی نہیں ۔" (خصوصی نمبر، ص ۲۵۲)

محدث العصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری پراکثر خوف خدااور خشیت الهی کا غلبر مهاتھا۔ وہ خوب سمجھتے تھے کہ خدا کی ذات بے نیاز ہے، اس کوکسی کی عبادت اور اطاعت کی پروائبیں۔

جس بندے پراللہ کی قدرت وعظمت اور کبریائی ومشکل کشائی منکشف ہوجاتی ہے۔ وہ اہل دنیا اور ان کے مال و دولت اور ذاتی مفاد ومنفعت سے جب اپنی امید قطع کے اور ذاتی مفاد ومنفعت سے جب اپنی امید قطع کرلیتا ہے تو اس کی نگاہ میں شروت ، مالی مفاد اور دنیا و دولت کا کوئی ترجیجی اثر ہی نہیں

رہتا۔ وہ تقویٰ کے بلندترین مقامات پر فائز ہوجا تا ہے۔ فتویٰ ہزار راہیں بتائے گر تقویٰ کا دامن ان کے ہاتھ سے ہیں چھوٹنا اور بڑے بڑے اہل جاہ اور ارباب حکومت اس کومورومگس کی طرح معلوم ہوتے ہیں ..........

جا:اے خیالِ غیر کہ فرصت نہیں یہاں ہیں جلوہ نگار کی مہمانیوں میں ہم باب: ٩

# اخلاص وللهبيت، نفسى اورفنائيت

محدث العصر حفزت مولانا تحمه یوسف بنوری کی سیرت کا پہلاعضر بلکہ جوہر سیرت، اخلاص وللہ بیت ، نفسی وفنائیت ، تواضع اور طبعی انکسارتھا۔ تواضع ان کی فطرت تھی۔ آ دمیت اور انسانیت ای کا نام ہے کہ انسان اپنی طرف سے بڑائی اور استعلاء کا خواہاں نہ ہو بلکہ تواضع اختیار کرے۔ من تواضع للله رفع الله۔

ہتی سے سر بلند ہر بلندی سے بہت اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہیں

تواضع کا خاصہ ہے رفعت اور عظمت۔ جو جتنا رفیع المرتبہ ہوگا اتنا ہی متواضع ہوگا۔ خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہؓ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو اپنے لئے کسی امتیازی جگہ کو بیند نہ فرماتے ۔ فرماتے ہیں ایسے ہی کھایا کرتا ہوں جیسے غلام کھایا کرتا ہوں جیسے غلام کھایا کرتا ہو۔ حرماتے ہیں ایسے ہی کھایا کرتا ہوں جیسے غلام کھایا کرتا ہو۔ کرتا ہے۔

حضرت شیخ بنوری افلاص و تواضع کا پیکراورنمونہ تھے۔ آپ کے بین و مخلصین آپ کی ہراوا کوخوشبو کی طرح محسوس کرلیا کرتے تھے۔ جس کے پیش نظر آپ زندگ بے ہر موڑ پر دادو تحسین سے بے نیاز ، ستائش کی تمنا سے بے پروا ، خالصۂ اللہ کی رضا جوئی کے کئے ہر کام کرتے۔ کے لئے ہر کام کرتے۔

خاکساری نے دکھا ئیں رفعتوں پر رفعتیں اس زمین بہت نے کیا کیاساں پیدا کئے

حضرت شخ بنوری کی پوری زندگی تواضع اور فنائیت میں گزری - نام ونموداور شهرت سے بہت متنفر سے فرمایا کرتے کہ: "واللہ میں نے بید درسال لئے نہیں بنایا کہ مہتم یا شخ الحدیث کہلاؤں " جلال میں آکر فرماتے: "اس تصور پر لعنت " پھر فرماتے کہ: "اگر کوئی مدرسہ کے اہتمام اور بخاری شریف پڑھانے کا کام اپنے ذمہ لے فرماتے کہ: "اگر کوئی مدرسہ کے اہتمام خادم کی طرح مدرسہ کے ادفیٰ کام کرنے میں بھی کوئی عارضوں نہ کروں گا"۔

ایثارو بے سی:

حضرت مولا نامفتی احمد الرحمٰن صاحب، حضرت شیخ بنوریؓ کے اخلاص و تواضع کی مثالیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

 اں ہے ہے۔ سے اور اپنی کارکر دگی کو جہ سے اور اپنی کارکر دگی کو جہ سے اور اپنی کارکر دگی کو چھپانے کی غرض سے ، ورنہ اندر باہر کے سب لوگ جانتے تھے کہ مہتم رحقیقت حضرت مولاناً خود ہیں۔ مرحقیقت حضرت مولاناً خود ہیں۔ افلاص وتو اضع :

قیام مدرسہ کے دوسرے سال جب مدرسہ میں دورہ حدیث شریف بھی شروع ہوجاتا ہے اور اساتذہ کا اضافہ ناگزیر ہوجاتا ہے تو اپنے ذی علم مخلص دوستوں میں سے حضرت مولانا عبدالحق صاحب نافع "کومدرسہ میں بلاتے ہیں تو انہی کوصدر مدرس اور شیخ الحدیث بناتے ہیں اور بخاری شریف پڑھانے کو دیے ہیں حالانکہ اس زمانہ میں حضرت شیخ بنورگ کے درس بخاری شریف کی شہرت تھی اور تمام اہل علم اس کا اعتراف کرتے تھے۔ "

(خصوصی نمبر م ۲۳۰)

#### اَسُمَعُتُ مَنُ نَاجَيُتُ :

حضرت مولانامفتی احمد الرحمٰن صاحب راوی ہیں کہ:
" حضرت شیخ بنوریؓ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں دوباتوں پرکامل یقین ہے
اوراس پر ہماراا بیمان ہے۔ ایک بید کہ مال و دولت کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ
کے قبضہ میں ہیں اور دوسرا بید کہ اولا و آ دم کے قلوب بھی اللہ کے ہاتھ میں
ہیں۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ صحیح کام کریں گے تو اللہ بندوں کے قلوب خود
بین۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ صحیح کام کریں گے تو اللہ بندوں کے قلوب خود
بین۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ صحیح کام کریں گے تو اللہ بندوں کے قلوب خود
بین۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ صحیح کام کریں گے تو اللہ بندوں کے قلوب خود
انسان کی خوشامہ کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کرتے: جھے تو سیدنا ابو بکر صدیت"

جمالِ بوسفٌ

کے پیکلمات بے انتہا بیند ہیں اور اس پر میراعمل ہے "اسمعت من ناجیب" فرماتے جس کے لئے ہم بیسب پچھ کرتے ہیں اس کوہم اپنا حال ناجیب" فرماتے جس کے لئے ہم بیسب پچھ کرتے ہیں اس کوہم اپنا حال ناجیب" فرماتے ہیں مانگتے ہیں ،کسی اور سے ہمیں کیا واسطہ۔"
مناتے ہیں اور اس سے ہم مانگتے ہیں ،کسی اور سے ہمیں کیا واسطہ۔"
(خصوصی نمبر ،ص ۲۲۷)

نام ونمود كافتنه:

حضرت مولا نامحرتقى عثاني دامت بركاتهم تحرير فرماتے ہيں: " اس زمانے میں (تح یک ختم نبوت کے زمانے میں جب کہ) ملک جم میں مولا ناً کا طوطی بول رہا تھا ،اخبارات مولا ناً کی سرگرمیوں کی خبروں سے بھرے ہوئے تھے اور ان کی تقریریں اور بیانات شہر خیوں سے شاکع ہوتے تھے۔چنانچہ جب مجمولی تومیز بانوں نے اخبارات کا ایک پلندہ مولا ناکے سامنے رکھ دیا۔ بیا خبارات مولا نا کے سفر کوئٹہ کی خبروں ، بیانات ، تقریروں اورتصوروں سے جرے ہوئے تھے مولاناً نے بیا خبارات اٹھا کران برایک سرسری نظر ڈالی اور پھر فوراً ہی انہیں ایک طرف رکھ دیا۔اس کے بعد جب كرے ميں كوئى ندر ہاتو احقر سے فرمایا:" آجكل جوكوئى تحريك دين كے لئے چلائی جائے اس میں سب سے بڑا فتنہ نام ونمود کا فتنہ ہے۔ بیفتند بی تحریکوں كوتباه كر ڈالتا ہے۔ مجھے بار باریہ ڈرلگتا ہے كہ میں اس فتنه كاشكار نه ہوجاؤل اوراس طرح يتحريك ذوب نہ جائے ۔ دعا كيا كروكه الله تعالى اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے ورنہ ہمارے اعمال کوتو بے وزن بنا ہی دےگا۔ اس مقدس تحريك كوبھى لے كربيٹھ جائے گا۔" يہ بات فرماتے ہوئے مولانًا

کے چرہ پر کمی تفتع یا تکلف کے آٹارنہ تھے بلکہ دل کی گہرائیوں میں پیدا ہونے دالی تشویش نمایاں تھی۔" (البلاغ، ذوالجبہے ۱۳۹۷ھ) جو کچھ ہے اللّٰد کی خاطر ہے:

جناب ڈاکٹر غلام تھ کرالچھ ، جھونت کے اخلاص کا ایک چیثم دید داقعہ بیان کرتے ہیں:

" جہانگیری مجد (کراچی) کے منتظمین نے مولانا سے تقریر کا وعدہ لیا۔ جس رات کوتقر برتھی ، اتفاق ہے بعدِ مغرب میں مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمانے لگے کہ جہانگیری مسجد میں میری تقریہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد فوراً ہوگی اور پکھزیادہ لمبی تقریز ہیں کرنا ہے، آپ بھی ساتھ چلیں۔ میں نے عرض کیا کہ جولمحات آپ کے ساتھ گزر جائیں وہی تو کام کے لمات ہوں گے۔چنانچہ ہم دونوں مبجد بینج گئے ۔عشاء کی نماز میں روزانہ کے معمول کے مطابق کوئی ڈھائی تین صفیں ہوں گی اور ختم نماز پر تو صرف چند آ دی رہ گئے تھے۔"چند"محاورہ اوب میں بعنی بارہ کے اندراندر ۔ پر کھ عقدہ نہ کھل رکا کہ ماجرا كيا ہے؟ مولانًا نے چيكے سے جھ سے فرمايا آتھ دى آ دميوں ميں كيا تقریر ہوگی؟ میں نے اس بے تکلفی کی بناء پر جس پرخودمولاناً کی شفقت نے جرى كرركها تفا،عرض كياكه"جو بركه بالشكى غاطر ب، لوگ كم ربيس خواه زیاده مختصر بی سهی مگرتقر برضرور موگی - "بس بید بے ساختہ جملہ اس صاحب اخلاص عالم ربانی کے ول پرایسااٹر کر گیا کہ پھرتقریر ہوئی اور کوئی گھنٹہ بھر ہوئی اوراس قدر برتا غیراور جذب اللی کا اثر لئے ہوئے کہ صاف یوں محسوس ہوتا

تھا کہ اب مولاناً کی نگاہ میں کوئی غیر ہے ہی نہیں ، وہ بس اللہ کی خاطر کے جارہے ہیں ، آگے بیہ اللہ کا کام ہے کہ وہ ان کی آ واز کوانس وجن تک پہنچادے۔" (خصوصی نمبر،ص۳۳۳)

پیرل آنے میں زیادہ تواب ملے گا:

حضرت مولا نابدلیج الزمان صاحب راوی ہیں کہ:

" میں نے ایک دفعہ حضرت شیخ بنوری کی خدمت میں درخواست کی کہ رمضان المبارک میں ختم قرآن کے موقع پر ہماری مسجد میں پچھ بیان فرما کیں۔ بلاتکلف درخواست قبول فرمالی ۔ حسب وعدہ تشریف لا کرنہایت موثر وعظ فرمایا۔ واپسی کے لئے بندہ گاڑی کی تلاش میں مسجد سے باہر نکلاتو حضرت شیخ "پیدل روانہ ہو کر نیوٹا وَن پہنچ گئے۔ بندہ کواس پر بہت ندامت و شرمندگی ہوئی۔ معذرت کے لئے حاضر ہواتو خندہ پیشانی سے فرمایا کوئی حن نہیں، پیدل آنے میں زیادہ ثواب ملے گا۔ " (خصوصی نمبر میں ۱۹۵۹) نہیں، پیدل آنے میں زیادہ ثواب ملے گا۔ " (خصوصی نمبر میں ۱۹۵۹) اللّہ! اللّه! میکنٹر قسی :

جناب ڈ اکٹر تنزیل الرحمٰن صاحب راوی ہیں کہ:

" ۱۹۷۳ء میں، میں نے حضرت شیخ بنوریؓ کی خدمت میں حاضر ہوکر "مجموعہ قوا نمین اسلام" کی جلد چہارم کا مسودہ پیش کرکے اس پر نظر ثانی کرنے اس پر نظر ثانی کرنے اوراس پر تقریظ کیھنے کی درخواست کی ۔ پھر شیخ بنوریؓ نے جلد چہارم کو جستہ جستہ دیکھا اور تفصیلی مطالعہ کے لئے مولا نامفتی ولی حسن سے کہا اور پھر خود حضرت بنوریؓ نے بہت عمدہ اردو میں تقریظ کھی اور آخری پیراگراف خود حضرت بنوریؓ نے بہت عمدہ اردو میں تقریظ کھی اور آخری پیراگراف

سناحے ہوئے فرمایا:''ہماری اردوخود رو ہے۔ہم نے اردو کہیں پڑھی نہیں ، کوئی غلطی ہوتو درست کر لینا''اللہ!اللہ!یہ کرنفسی۔

احرّام اختلاف رائے اور حوصلہ و برداشت:

مولا ناالله بخش ایاز ملکانوی ارقام فرماتے ہیں:

" جن دنول بنده فا کسار جامعه مین تخصص فی الفقه کرد با تھا، انہی ایام
میں مخدوم العلماء شیخ العالم حضرت مولا ناعبدالقا دردائے پوری کی مذیبین کا
میلہ حضرات علماء کرام کے درمیان زوروشور سے متنازعہ فیہ بناہوا تھا۔ جامعہ
کے پورے ماحول اور حضرت الاستاذ علامہ بنوری نوراللہ مرقدہ کا موقف ایک
تھا، جبکہ جامعہ کی اسی چارد یواری میں ایک مرد با خدا، درویش منش ، سرایا فرشتہ
صفت انسان شہید اسلام مولا نا محمہ یوسف لدھیا نوی کی رائے ان تمام
حضرات کے یکسر خلاف تھی ۔ یہاں تک کہ بعض عناصر اس خالص علی
اختلاف کو بہانہ بنا کرمولا نالدھیا نوی گوادار ہ بینات سے علیحدہ کرائے کی سمی
لا حاصل میں کوشاں تھے۔ کھلم کھلا اختلاف رائے اور مہر بانوں کی کمال مہر بانی
کے باد جود بھی حضرت الاستاذ مولا نا علامہ بنوری ، مولا نا لدھیا نوی کو علیمہ مغیاوں کے ساتھ صفق نہ ہو سکے۔ "

(ما بنامه القاسم ، اكتوبر۲ ۲۰۰۲ ء )

شهرت سے نفرت

حضرت شیخ بنوریٔ شهرت طلی کوسخت براسجھتے تھے۔انہوں نے ایسے تمام راستوں کو بند کر دیا تھا جوشہرت کا سبب یا ذریعہ بن سکیس متی کے مدرسہ میں بھی

166

لفظ مہتم ہے احتراز:

جناب ۋاكىزىمبدالرزاق اسكندرصاحب ككھتے ہيں:

" مدرسه اسلامیدی بنیاد حضرت یکی بنوری نے خود رکھی اور آپ ہی کے در بیداللہ تعالیٰ نے مدرسہ کواس مقام تک پہنچایا گر آپ تو تو اضعافیہ بھی پندنہ فرماتے تھے کہ آپ کے نام کے ساتھ " مہتم" کا لفظ لکھا جائے۔اس کے فرماتے تھے کہ آپ کے نام کے ساتھ " مہتم" کا لفظ لکھا جائے۔اس کے آپ نے ایک فیک اور بزرگ ہتی مرحوم سید محمد فیلی صدرانجمن جامعہ مجد نیو تا کو اعزازی مہتم بنادیا جودس سال تک اس منصب پر قائم رہے۔"

چھوٹوں کی ڈانٹ بھی برداشت کر لیتے:

مولا ناالله بخش ایاز ملکانوی لکھتے ہیں:

" حضرت مولاتا محدادر لی میرشی جامعه میں ناظم تفلیمات تھے۔ ہر پہند مولاتا میرشی بالصول انسان ہونے کے علاوہ طبعاً کرخت آواز اور جمیر الصوت تھے۔ حضرت الاستاذ علامہ بنوری ایک روز تھنٹی لگ جانے کے پیکھ دیر بعد تشریف لائے جس پر مولاتا محدادر لیس میرشی نے اپنی گرج دار آواز سے فرمایا:"ارے بابا" (یہ مولاتا میرشی کا تکیہ کلام تھا) اگرتم بھی دیر سے آ دکے تو دوروں سے کیا تو قع کی جاسمتی کا تکیہ کلام تھا) اگرتم بھی دیر سے آ دکے تو دوروں سے کیا تو قع کی جاسمتی ہے۔ "علامہ بنوری نے اپنے ماتحت سے

اخلاص وللمهيت ُ بِنْفُسِي اور فنائيت

المام المولی اور قانون ہے ہم آ ہنگ تنقید سی تو نہ برا منایا اور نہ ہی مواخذہ اللہ اللہ اللہ القاسم، اکتوبر۲۰۰۲ء) فرمایا۔ ال

رد. مذبه خدمت دین کی انتهاء: مذبه

مدہ ان کا خدمت کا جذبہ اتنا تھا ، فرماتے کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ خدا نواستہ اگرا سے حالات پیدا ہوجا ئیں کہ جھ پر خدمت دین کے سارے دروازے بند ہوجا ئیں تو میں کیا کروں گا ، میں ایسا گاؤں تلاش کروں گا ، جہاں کی مجد غیر آباد ہواورلوگ نمازنہ پڑھتے ہوں۔ وہاں جاکرا ہے بییوں جہاں کی مجد غیر آباد ہواورلوگ نمازنہ پڑھتے ہوں۔ وہاں جاکرا ہے بییوں سے ایک جھاڑو خریدوں گا اور مسجد کوا ہے ہاتھ سے صاف کروں گا۔ پھر خود ازان دوں گا اور لوگوں کو نماز کی دعوت دول گا۔ جب وہ مسجد آباد ہوجائے گی از ان دوں گا اور لوگوں کو نماز کی دعوت دول گا۔ جب وہ مسجد آباد ہوجائے گی تو پھر دوسری مسجد کو تلاش کروں گا اور وہاں بھی ایسا ہی کروں گا۔"

انبازی حیثیت گوارانههی:

" تواضع کا بیدعالم تھا کہ اپنے لئے امتیازی حیثیت گوارانہیں فرماتے تھے۔اس سفر میں ہوٹل کے قیام کے دوران کمرے میں میری چار پائی مولانگ کا چار پائی کی ہوئی تھی ۔میرا جی گوارانہ کرتا تھا کہ اس طرح بالقابل لگی ہوئی تھی ۔میرا جی گوارانہ کرتا تھا کہ اس طرح بالقابل سوؤں ۔ میں نے بستر چار پائی سے اٹھا کر پنچ قالین پر بچھانا چاہا تو کئی ہے دوک دیا اور فر مایا کہ چار پائی پر بی سونا ہوگا۔اسی طرح نیرو بی میں ایک صاحب کے مکان پر جب قیام فرمایا تو وہاں کمرے میں صرف ایک لیک صاحب کے مکان پر جب قیام فرمایا تو وہاں کمرے میں صرف ایک بیک عامی ایک بیاتی قالین پر انہوں نے میرے لئے اسپرنگ والا موٹا گدا

اخلاص وللهيت بغي اورزائية

بچھادیا تھا تو مجھے فرمانے گئے کہ میرا بستر بھی قالین پر بچھادیجئے۔ میں نے بڑی مشکل اور اصرار سے جار پائی پر آپ کوسلایا۔" (خصوصی نمبر میں ایساً) علوشان کے باوصف، اضیاف کی قدر دانی:

حضرت مولانامفتى عبدالستارصاحب تحرير فرماتے ہيں:

" حضرت شخ بنوری خدام اور تلانده پر بہت شفقت فرماتے ۔ کھی ذاتی بردائی اورعلوشان ادنی ہے اونی خادم پر توجہ فرمانے سے مانع نہیں ہوئی۔ سفر جج کے موقع پر بینا کار مدرسہ عربیہ نیوٹا وُن عاضر ہوا۔ حضرت بنوری عصر کی نماز سے فراغت کے بعد کسی نماز جنازہ میں شرکت کے لئے کار میں سوار ہو چھے تھے۔ بندہ نے خیال نہیں کیا اور سیدھا دفتر کی طرف چلا گیا لیکن حضرت بنوری نے دیکھ لیا ، فورا کار سے اتر کر تشریف لائے اور بہت مجت سے شفقت سے خیر بت دریافت کی اور مہمانی فرما کر قیام کادریافت کیا۔ بندہ نے عرض کیا کہ حدا حافظ ، نے عرض کیا کہ حدا حافظ ، نے عرض کیا کہ حدا حافظ ، نیس جنازے کے لئے جارہا تھا، تہمیں دیکھ کرکارے اتر آیا تھا۔ "
میں جنازے کے لئے جارہا تھا، تہمیں دیکھ کرکارے اتر آیا تھا۔ "

ارباب اہتمام کے لئے تمونہ:

مولا ناالله بخش ایاز ملکانوی نے تحریر فرمایا ہے:

" جس سال بنده ناتوال جامعه میں زیرتعلیم تھا انہی ایام میں حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب صدیقی سندھوی سابق شنخ الحدیث عدوة العلما لیکھؤ عامدہ میں شعبہ تحقیق دعوت والارشاد کے گران بن کر تشریف لائے تھے۔

حضرت الاستاذ علامہ بنوریؓ نے ان موصوف کی قدر ومنزلت کا لحاظ فرماتے ہوئے ان کا مشاہرہ اپنے سے زیادہ مقرر فرمایا اور گاہے گاہے برملامجلس میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی کاشکر ہے کہ ایک استاذ جامعہ میں ایسا بھی ہے جس کی شخواہ" رئیس الجامعہ "سے بھی زیادہ ہے ۔حضرت الاستاذ علامہ بنوریؓ کے اس و تیرہ میں جہاں ایک صاحب علم کی قدر دانی کا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے وہاں ارباب اہتمام کے لئے ایک درس بھی ہے۔"

(ما منامه القاسم، اكتوبر ٢٠٠٢ء)

حفرت شخ بنوری کی تواضع ، بنفسی و فنائیت اور اخلاص وللہیت کا ثمرہ آج دنیا کے سامنے "مدرسہ عربیہ اسلامیہ " کی شاندار عمارت اور تعلیمی معیار کی شکل میں موجود ہے جو چند سال پہلے بالکل ویرانہ تھا ۔ حضرت بنوری کی عظمتیں ، تدریس کی رفعتیں ، تعدر کے ساتھ رفعتیں ، تعنیف کی عز تیں ، جہاد و تبلیغ وین کی بر کمتیں اور محد ثانہ جلالت تھے وہ کس قدر سے ؟ کیا کیا ان میں ظاہر ہوئے ؟ حضرت تو برالعلوم تھے ۔ علم کے بحر نا بیدا کنار تھے گراس کے باوصف تعظیم سے نہایت گھراتے ، برکی سے بے تکلف رہے اور برنبان حال و قال فرمایا کرتے ..........

نہ سمجھےہم جفا کیا ہےوفا کیا؟ سوا اس کے ہمارا مدعا کیا

رہادل کو رضائے یارے کام فناہوجا ئیں تیرے آستان پر جراًت وشجاعت جيد مراكا وسباراً

باب : ١٠

## جراًت وشجاعت ، حق گوئی و بے باکی

محد خات العصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری مه مه گیر، ہمہ جہت اور گونا گوں صلاحیتوں کے مالک تھے۔ جہال وہ ایک تجربہ کار ، ہمنہ مشق ، قابل مدر سااور مربی نے و ہیں خدا تعالیٰ نے ان کو دور اندیش ، تدبر ، معاملہ فہمی ، نظم و انتظام کی قابلِ رشک صلاحیتوں سے بھی نو از اتھا۔ ان کی زندگی صداقت وعدالت ، جرائت و شجاعت ، بلند مستی وحوصلہ مندی ، خلوص وللہ بیت اور حق گوئی و بے باکی کا آئینہ دار تھی ۔ انہیں مال و دولت اور جاہ و منصب کی لا ہے بھی بھی حق کہنے سے باز ندر کھ کی اور نداہتلا و آزمائش ، فاقہ مستی و تنگد سی نے بھی ان کاراستہ روکا۔

وہ ایک خداتر س انسان تھے اور اپنے رب کی خوشنودی کے نشہ سے سر شار ادر اس کی رحمت کے خواستگار تھے۔ آپ کی وضع قطع سے بھی جرائت و شجاعت کے آثار ہو یدا تھے۔ چال ڈھال سے مجاہدانہ شان جھلکتی تھی۔ زندگی میں کئی ایے مواقع بیش آئے کہ ان میں ان کی جان کو بھی سخت خطرہ ہوتا تھا لیکن آپ نے بھی بھی گھرا ہے محسوس نہیں گی۔

اورغنابند كرا ديا گيا:

ر مفرت مولا نامحمہ بدیع الز مان صاحب،حضرت شخ بنوری کی جراُت وشجاعت کے واقعات بیان کرتے ہوئے تحریر فر ماتے ہیں :

" حضرت يَشْخ "حق كوئى كى وجه سے بھى مقبول خلائق تھے۔ حق بات كہنے میں اس قدر بے باک اور جری تھے کہ اس دور میں اس کی نظیر کم ملے گی۔ صحابہ كرامٌ كل صفت ﴿ولا يخافون في الله لومة لائم ﴾ (٥٣:٥) كالسح عَمَى شَحِهِ حِبِ بَهِي خلاف ِ حِنْ كُوبَي بات سِنتے يا پرُ ھے تو اس وقت مفت فاروقی و اشدهم فی آمر الله عمر کامکمل نمونه بوت\_ملوک وامراءاور مما کدین سلطنت کے سامنے حق بات کہنے ہے بھی تامل نہیں فرمایا۔ جب شاہ فیمل مرحوم تخت پر رونق افروز ہوئے اس سال حضرت شیخ حج کے لئے تشریف لے گئے تھے۔منی میں شاہ فیصل مرحوم سے ملاقات ہوئی ،مصافحہ کے بعد ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ ان ایام مقدسہ میں جب کہ حجاج کرام مناسک حج ادا کررہے ہیں،اس طرف سے غنا کی آ واز آ رہی ہے،اس کو بند کراد یجئے ۔اس پر ملک فیصل مرحوم نے برجستہ جواب دیا کہان ٹاءاللہ پھر نہیں ہوگا۔الحمد للہ ای وقت غنا بند کرا دیا گیا۔

سيف بنيام:

ایک دفعہ ابوب خال کے دورِا قتد ار میں علماء کوڈپٹی کمشنر نے دعوت دی۔ حضرت شیخ بنوری بھی تشریف لے گئے ۔ڈپٹی کمشنر نے علماء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ حضرات حکومت سے تعاون کریں اور منبر پر بیٹھ کر جراًت وشجاعت ٔ حق گولکاوب با ک

حکومت پر تقید کرنے سے گریز کریں۔ یہ سنتے ہی حفرت شخ بنوری گر کے ہوگے اور ڈی کی کو مخاطب بنا کر فر مایا کہ آپ جس کری پر ممکن ہیں، اگر آپ الیوب خان کے خلاف کوئی بات کہیں تو کیا آپ اس کری پر برقرار رہیں گے۔ ڈی ک نے کہا نہیں۔ فر مایا کہ اللہ تعالی نے جس منصب پر ہمیں فائز فر مایا اگر اس منصب کی ذمہ داریاں ہم پوری نہیں کریں گے تو ہم بھی اس منصب پر قائم نہیں رہ سکتے ، اللہ اور رسول نے ہمیں منبر پر بیٹھا کر کچھ فرائض ہم منصب پر قائم نہیں رہ سکتے ، اللہ اور رسول نے ہمیں منبر پر بیٹھا کر کچھ فرائض ہم منصب پر قائم نہیں رہ سکتے ، اللہ اور رسول نے ہمیں منبر پر بیٹھا کر کچھ فرائض ہم منصب پر عائم کری دین منصب پر عائم کری دین کے حضرت شخ بنوری کی دندگی کے بیشار واقعات سے محروم ہوجا ئیں گے۔ حضرت شخ بنوری کی دندگی کے بیشار واقعات شاہد ہیں کہ سی موقعہ پر مصالے کی آٹر میں حق گوئی سے تسام نہیں فر مایا۔ ہر باطل کے مقابلہ میں سیف بے نیام شے۔

الله کے شیرول کوآتی نہیں روباہی:

ایوب خال کے دورِ حکومت میں محکمہ اوقاف کو حکم دیا گیا کہ مدرسہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن پر فوراً قبضہ کرلیا جائے۔ چنا نچہ محکمہ اوقاف کی طرف سے قبضہ کرنے کی تیاری مکمل کرلی گئی۔ اس حکم کی تعیل کے سلسلہ میں چیف ایڈ منسٹریٹر اوقاف مدرسہ میں آیا۔ جب حضرت شخ بنوری کو اطلاع ہوئی ، دفتر میں تشریف لائے ، ملاقات کے بعد چیف ایڈ منسٹریٹر کو کتب خانہ دکھایا۔ تفصیلی معائنہ کرانے کے بعد فرمایا یہ بتائے کہ کوئی شخص ہڑی محنت اور کاوش کے معائنہ کرانے کے بعد فرمایا یہ بتائے کہ کوئی شخص ہڑی محنت اور کاوش کے ساتھ مختلف جگہوں سے ایک ایک بودالا کرشاندار باغ لگائے ، جب باغ مشمر ساتھ مختلف جگہوں سے ایک ایک بودالا کرشاندار باغ لگائے ، جب باغ مشمر اور بار آور ہونے گئے تو ایک ظالم آگر تمام باغ کو ویران کردے تو کیا مالک

۔ ماغ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ فرمایا ہے کممی چمن ہے،اس میں اس وقت جتنی قیمتی اور نادر کتب موجود ہیں ،کس کومعلوم ہے کہ میں نے کس محنت اور عرق ریزی ے ان کوجمع کیا۔ بلا دِعرب کے گوشہ گوشہ سے ملمی جواہرات لا کراس کتب غانه میں رکھ دیئے۔اب اس حدیقة العلم کواگر کوئی ظالم ویران کرنا جاہے تو بتائے مجھے کتنی اذیت پہنچے گی۔اس کے بعد حضرت شیخ بنور کی نے جلالی شان ے اس کے گریبان پر ہاتھ رکھ کر فر مایا کہ قیامت کے روز تمہارا گریبان پکڑ کر احکم الحاکمین کے دربار میں استغاثہ پیش کروں گا کہ اس نے علمی چمن کو دیران کیا تھا۔ شخ رحمة الله کی اس گفتگو سے چیف ایڈمنسٹریٹراس قدرمتاثر ہوا، کہنے لگامولانا! آپ مطمئن رہیں ، ان شاء اللہ چمن یونہی رہے گا۔ چنانچہ واپس جا کر چیف نے حکومت کور بورٹ پیش کی کہ میں نے مدرسہ کا معائنہ کیا، ایسے مدرسہ برحکومت کا قبضہ کرنا خود حکومت کے لئے بدنا می کا باعث ہوگا۔ چند دنوں کے بعد حکومت کی طرف سے اطلاع آئی کہ ہم نے حکم واپس لے لیا۔ الله کے شیروں کوآتی نہیں روباہی

(خصوصی نمبر جس ۵۲۱)

#### اعلاء كلمة الحق:

حضرت مولا نالطف الله بيثاوريّ لكهة بين:

" شاہ فیصل ہے مولاناً کی جوآخری ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے مولاناً سے فرمایا تھا کہ میں نے جوٹوکو ملاقات کے وقت صاف صاف بتا دیا تھا کہ بیاکتان کے تین وشمن ہیں۔قادیانی ،کمیونسٹ اور مغربی ممالک۔مولاناً

نے بھٹو سے جوملا قات لا ہور میں کی تھی اس میں آپ نے بھٹو سے فرمایا کہ کیا تم کو ملک فیصل نے نہیں بتایا کہ قادیانی ، کمیونسٹ اور مغربی بلاک یا کتان کے تین دشمن ہیں اور انہی لوگوں نے سازش کر کے لیافت علی خان کومرواما تھا۔ مسٹر بھٹو نے مولا نا سے کہا کہ کیاتم مجھ کو بھی مروانا جاہتے ہو۔مولاناً نے برجسته فرمایا که ایسی موت کسی کونصیب هوتو اس پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ جو خص شہادت کی موت مرتا ہے وہ مرتانہیں بلکہ زندہ جاوید ہوجا تاہے۔"

ديني مدارس ، حكومتي عزائم اورمولا نا بنوري سدِّراه:

" سکندر مرزا کے زمانہ میں یا کتان میں مغرب زدہ لوگوں کا طوطی بولتا تھا۔ حکومت کے اربابِ حل وعقد پر بھی ہمیشہ اسی طبقہ کا اثر رہا۔ ان لوگوں کو یہ تکلیف تھی کہ حکومت جو بھی تجد دیندانہ حکمت عملی تجویز کرےاس کے لئے صرف علماء كاطبقه سنگ راه بن جاتا ہے۔ مولانا نورالحق صاحب سابق ڈین اسلامیہ کالج یشاور نے راقم الحروف سے بیان کیا کہ ایک دفعہ سابق صدر ابوب خان نے مجھے کہا کہ:

تیونس، مراکش،مصر، شام کسی جگہ بھی علماء حکومت کے خلاف دمنہیں مار سکتے ،محکمہ اوقاف نے سب کو باندھ رکھا ہے، ایک یا کتان ایبا ملک ہے کہ حکومت کچھ کرتی ہے تو کراچی ہے یثاورتک علاءاس کےخلاف صدائے احتجاج بلند کردیتے ہیں اور ملک میں ایک بل چل پیدا ہوجاتی ہے۔تم مصرجاؤ اور وہاں جاکر جائز ہلو کہ حکومت مصرنے کس ترکیب سے علماء کو باندھ رکھا ہے،

یا کتان میں بھی علماء کو پا بند کرنے کے لئے ایک منصوبہ تیار کرو۔ بریکیڈئیر گلزار احمد صاحب نے بھی میرے سامنے اس قتم کے خیالات صدرابوب سے نقل کئے تھے۔ چنانچیڈین صاحب مصر گئے اور واپسی پرصدر ابوب کے سامنے تمام مساجد اور مدارس عربیہ کو حکومت کی تحویل میں لینے کا ننئ كيميا تجويز كيا -صدرايوب نے جب اس منصوبے يرحمل درآ مد كے لئے تمام مدارس عربيه يرقبضه كرنے كاارادہ ظاہر كياتو ڈين صاحب نے ان سے كہا کے مصراور پاکستان کے حالات مختلف ہیں ، ہماری سب سے بڑی مشکل میہ ہے کہ اگر ہم مدارس کوحکومت کے قبضے میں لے لیس تو مولا نامحمہ یوسف بنوری جیسے علماء مدارس کے بجائے مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کردیں گے ،عرب ممالک میں توعوام کو مدارس کے لئے چندہ دینے کی عادت نہیں مگر یا کتان میں ایسے علماء ہیں کہ اگرانہوں نے مساجد میں درس و تذریس کا سلسلہ شروع کر دیا تو عوام مخلصین ان کو بغیر رسید کے چندے دیں گے اورمسجدوں میں پھر سے نئے آ زاد مدرسے قائم ہوجا کیں " گے، حکومت کے سرکاری مدارس میں تو دینی علوم پڑھنے کے لئے کوئی نہیں آئے گا۔اس طرح ہمارا پیمنصوبہ خاک میں مل جائے گا۔

علماءِراشخين:

صدر ایوب نے ڈین صاحب کو مدارس عربیہ کے لئے نیا نصاب تعلیم بنانے کا تھم دیا۔ ڈین صاحب بڑے طمطراق کے ساتھ کراچی تشریف لائے، حیدر آبادیو نیورٹی کے داؤد پوتا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈین صاحب کی پوری تقریر اور وعظ سن کر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے فرمایا: "مداری عربیہ کا نصاب مرتب عربیہ کا نصاب مرتب کرنے میں آپ جیسے سرکاری ملاز مین کی کیا حیثیت ہے؟ نصاب علاء مرتب کرنے میں آپ جیسے سرکاری ملاز مین کی کیا حیثیت ہے؟ نصاب علاء راتخین ہی بنا سکتے ہیں اور وہی بنا کیں گے "

ڈین صاحب ہولے وہ علماء راتخین کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا:"یہ کام یوسف بنوری اور مفتی محمد شفیع کا ہے ، آپ کون آئے نصاب بنانے والے۔"اس گفتگو سے بیلوگ شخت خفیف ہوئے اور اس" نئے نئے" کا ارادہ ترک کردیا۔

## ملاحده كى لا دېخى سكيم نا كام هوگئي:

انہی مغربی سامراج کے پروردوں نے لادین عناصر کے ساتھ ملکرایک اور سیم بنائی ، وہ یہ کہ مختلف مما لک ِ اسلامیہ سے علاء کو جمع کر کے ایک جبل مباحثہ کلوکیم (COLLOQUIUM) منعقد کی جائے ۔ان کا خیال تھا کہ پاکتان کے علاء تنگ نظری اور قدامت ببندی میں مبتلا ہیں اور مصروشام کے علاء آزاد خیال اور تجدد ببند ہیں ۔یہاں کے علاء کا دین سب سے مختلف ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں وہ بینک کے سودکو حرام سجھتے ہیں ،خوا تین کی حیاء وعصمت کی حفاظت کے لئے پردہ کے حامی ہیں اور داڑھی نہیں منڈات حیاء وعصمت کی حفاظت کے لئے پردہ کے حامی ہیں اور داڑھی نہیں منڈات بلکہ اسے اسلام کا شعار، مردانہ چہرے کی زینت اور سنت نبوی سجھتے ہیں ۔ برویز وغیرہ ملاحدہ نے حکومت کو یقین دلایا تھا کہ اس مجلس مباحثہ سے پرویز وغیرہ ملاحدہ نے حکومت کو یقین دلایا تھا کہ اس مجلس مباحثہ سے قدامت بہند طبقہ کو شکست ہوگی اور مصروشام کے علاء یہاں کے مولویوں کو قدامت بہند طبقہ کو شکست ہوگی اور مصروشام کے علاء یہاں کے مولویوں کو

ت<sub>جد</sub>د پندی کا درس دیں گے۔

چنانچەمصر سے شیخ مصطفے زرقاء،معروف دوالیبی ،ابوز ہرہ ( جواسکندر پہ لاء كالج كے يرتبل اور حياتِ ابوحنيفة، حياتِ شافعيٌّ، حياتِ ابن حنبلٌّ، حيات ابن حزمٌ وغيره كےمصنف تھے اور اصولِ فقہ كے بہت بڑے عالم اور قانون کے بھی ماہر تھے )ایک قصیح وبلیغ مصری عالم مہدی علام اوراز ہر کے گی اور جید علاء کوبھی دعوت دی گئی۔ یا کستان ہے مولا نا بنوری ،مفتی محمر شفیع "اور مسٹر غلام احدیرویز کوہ عوکیا گیا۔مصروشام کےمندوبین کراچی اترے اورمولا نا بنوری کے مدرسہ عربیہ نیوٹاؤن میں تشریف لائے ۔مولاناً کی عبقری شخصیت سے پہلے بھی متعارف یے مگریہاں آ کرمولاناً کے علم سے بہت ہی متاثر ہوئے۔ مولانًا نے ان کے سامنے اس مجلس مباحثہ کے اغراض ومقاصد کو بے نقاب کیا اوران تمام مسائل میں اپنا نقط نظر پیش کیا۔ یہ حضرات کراچی سے لا ہور پہنچے تو مولا نا کے خیالات کی تائید کی ۔از ہر کے علماء نے واشگاف کہا کہ اسلام میں سود کی کوئی گنجائش نہیں ۔ پرویز وغیرہ کواسلام میں رخنہ اندازی کی جراُت نہ ہوئی ۔حکومت یا کتان کوبھی معلوم ہوگیا کہ ان مسائل میں دنیا بھر کے علماء کے خیالات ومعتقدات کیساں ہیں۔اس کلوکیم سے دین اسلام اور علمائے دين کوفائده پېنچا ـ ملاحده کې لا دین سکیم نا کام هوگئی اوروه خائب و خاسر هوکرره (خصوصی نمبر ، ص۲۴ تا ۴۷) وزراء کے دربار سے اجتناب: جناب ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن صاحب راوی ہیں:

" مولاتاً پندوتاپند(LIKE AND DISLIKE)کآدی تتے۔مداہنت ومنافقت ان کےمسلک میں جرم عظیم تھی۔جس کو چاہتے ٹوٹ کرچاہتے اور جس کو نابسند کرتے کسی دوسرے کی زبانی اس کے ذکر ہے بھی انہیں تکلیف ہوتی ۔ ایک مرتبہ بھٹوصاحب کے دورِ حکومت میں ایک ملاژ د فا تی وزیر کراچی آ رہے تھے، ایک انجمن ان کوظہرانہ میں بلا رہی تھی ۔ کچھ گفتگو بھی مقصودتھی۔ دوایک مولوی صاحبان بہت کوشاں تھے کہ مولا تا بنوریؓ صاحب اورمفتی محمر شفیع" صاحب اس میں شرکت فرمالیں۔اس وقت مدر سے میں اتفا قأمیں موجود تھا۔مفتی محمر شفیع صاحبؓ سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی جارہی تھی۔اس وقت کے ماحول سے مجھے کچھ تھراہٹ ہورہی تھی، میں جلدی چلا آیا۔ چندروز بعد میں مولانا کی خدمت میں گیا تو اس بارے میں دریافت کیا۔فرمانے لگے میراجی اندرے نہ جاہتا تھا مگران مولوی صاحب کامفتی محمشفیع صاحب سے رشتہ داری کاتعلق تھا اس لئے خاموش رہا اورا قراریاا نکار کچھند کیا۔ جاہتا تھا کہ پہلے مفتی صاحب سے بات ہوجائے۔ مفتی صاحب اورمیری دونوں کی رائے ہوئی کہ میں اس میں شرکت نہ کرنی عاہے ، چنانچہ ہم دونوں میں سے وہاں کوئی نہ گیا۔ پھر خدا کی شان و مکھئے دوسرے دن ان وزیر صاحب کا فون آیا کہ میں مدرسہ آنا جا ہتا ہوں ، میں نے کہاتشریف لے آئے۔وہ آئے ،میں نے ان کی جائے وغیرہ سے خاطر تواضع کی مگرساتھ ہی بھٹوصاحب کے لادینی اقدامات اور ملک میں بڑھتی ہوئی ہے دین کی طرف ان کی توجہ دلائی ، موقع احجما تھا۔ " (خصوص نمبر م ۲۵۷)

مال شجاعت ومردانكي:

حضرت مولا نالطف الله بيثاوري صاحب رقم طرازين:

السامیکالج بیناور میں قادیا نیوں نے اپنے کارندوں کے تعاون سے
ایک جلسہ گا اہتمام کیا۔حضرت مولا نا انور شاہ کشمیری کے تلمذ کے ناطے سے
مولا نا بنوری کے دل میں قادیا نیوں کے خلاف عام مسلمانوں سے کہیں زیادہ
نفرت تھی۔اس لئے مولا نا بنوری کو اس جلسہ کے انعقاد پر انتہائی پر بیٹائی تھی
اور ہم دونوں نے اس جلسہ کوغیرت اسلامی کے لئے ایک چیلنج تصور کیا اور اس
کے مضرا اثر ات اور زہر یلے نتائج سے مسلمانوں کو بچانے کے لئے فدکورہ جلسے
کوناکام بنانے کی ٹھائی۔

جلسہ کے روز میں اپنے تلا مُدہ کو اور مولاناً اپنے متعلقین کو لاٹھیوں ہے کا کرکے جلسہ کا ہیں بینے گئے ۔ جلسہ کے آغاز میں منتظم جلسہ نے اس اجتماع کی صدارت کے لئے ایک قادیانی کا نام لیا ۔ صدر جلسہ کا نام سنتے ہی مولانا بنورگ نے کمالِ شجاعت ومردانگی سے اعلان کیا کہ اس جلسہ کی صدارت مولانا عبد المینان صاحب کریں گے ۔ میں نے مولانا کی تائید کردی ۔ ہماری اس ولیرانہ حرکت نے قادیانی منتظمین کو آپے سے باہر کردیا ۔ ان کے چہر برخ ہو گئے اور آئی میں انگارے بن گئیں ۔ وہ تلملا کر بولے صدارت کی نامزدگی کا حق تہمیں کس نے دیا ہے؟ تو تکارشروع ہوگئی۔ اس اثناء میں ایک کریل قادیانی خاموثی سے میری پیٹھ پر جملہ آور ہوالیکن اس نے ابھی لاٹھی اٹھائی ہی تھی کہ ہمارے احباب و تلا مُدہ نے اسے پکڑلیا۔ اس کے ساتھ ہی

جراًت وشجاعت حق گولی در

ہمارے دیگر رفقاء بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قادیانیوں کی وہ ورگت بنائی کہ انہیں بھا گئے ہی بنی۔ چنانچہ جلسہگاہ پر ہمارا قبضہ ہوگیا۔ مرزائی اپنی ذلت و بسپائی پر باہر کھڑ ہے دانت بیس رہے تھے حتی کہ جلسگاہ میں اپنی ذلت و بسپائی پر باہر کھڑ ہے دانت بیس رہے تھے حتی کہ جلسگاہ میں اپنی بہوئی اور ان کی لجاجت اور منت بھیائی ہوئی دری لینے کی بھی ان کو ہمت نہ ہوئی اور ان کی لجاجت اور منت ساجت کے بعد مرزائیوں کو جلسہ ساجت کے بعد مرزائیوں کو جلسہ کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ "

#### ان كولگام د يجيئة:

" ۱۹۲۸ء میں جب ادارہ تحقیقات اسلامی کی طرف سے ایک بین الاقوامی اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی (جس کا اہتمام ادارہ تحقیقات کے سابق ڈائر کیٹر فضل الرحمٰن صاحب نے کیا تھا) تو اس کے پہلے ہی اجلاس میں ایک مقرر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اوّ لیات کو غلط انداز میں پیش کر کے مقرد نین کے آزاداجتہاد کے لئے گنجائش پیدا کرنی چاہی اور اس کے لئے انداز ہی ایساافتیار کیا کہ جیسے قوت اجتہادیہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور ہمار بے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ۔اس محفل میں عالم اسلام کے معروف اور جید علماء موجود سے لیکن اس موقع پر اس بھر ہے جمع میں جن معروف اور جید علماء موجود سے لیکن اس موقع پر اس بھرے جمع میں جن صاحب کی آواز سب سے پہلے گونجی وہ حضرت مولا نا ہنوری تھے ۔انہوں نے مقرد کی تقریر کے دوران ہی صدرِ محفل مفتی اعظم فلسطین مرحوم سے خطاب مقرد کی تقریر کے دوران ہی صدرِ محفل مفتی اعظم فلسطین مرحوم سے خطاب

" سيدى الرئيس! ارجوكم ان تلجموا هذا الخطيب

ارجو كم ان تلجموه ، ماذا يقول ؟ ١٠

ترجمہ: جناب صدر!ان مقررصا حب کولگام دیجئے ۔ براہِ کرم ان کولگام دیجئے ، یہ کیا کہدرہے ہیں۔

ان کے یہ بلیخ الفاظ آج بھی کا نوں میں گونج رہے ہیں۔'' تصویر اتر وائے ہے اٹکار کر دیا :

" جمال عبدالناصر مرحوم نے ایک موقع پر جب علاء ومثاری ہے اپنے ماتھ گروپ فوٹوا تروانے کے لئے کہاتو غالبًا حضرت شیخ بنوری واحد شخص سے جنہوں نے ناصر مرحوم کی خواہش پوری نہ کی ۔صدرناصر کے قریب جا کراس کے ہاتھ کوا پنے ہاتھ میں لے کر پرزورالفاظ میں یہ کہا کرخی تعالیٰ نے آپ و ایک قوی اور جری دل سے نوازا ہے اس سے آپ اپنی زندگی میں اسلام کی خدمت لیں۔"

## أنُتَ مَلَك كُوِيُم:

" علامہ طنطا وی مرحوم ہے حضرت مولا نا بنوری کا تعارف ہوا تو انہوں نے مولا نا ہے بوچھا کہ کیا آپ نے میری تغییر کا مطالعہ کیا ہے؟ مولا نا نے فرمایا کہ:"ہاں! اتنا مطالعہ کیا ہے کہ اس کی بنیاد پر کتاب کے بارے میں رائے قائم کرسکتا ہوں۔"علامہ طنطنا وی نے رائے بوچھی تو مولا نا نے فرمایا:
"آپ کی کتاب اس لحاظ ہے تو علاء کے لئے اصابِ عظیم ہے کہ اس میں سائنس کی کتابیں سائنس کی کتابیں سائنس کی کتابیں ہے تھارمعلو ماہ عربی زبان میں جمع ہوگئ ہیں۔سائنس کی کتابیں ہے تھا کہ وہیں اس لئے علاء دین ان سے فائدہ نہیں جو تکہ عمو آگریزی زبان میں ہوتی ہیں اس لئے علاء دین ان سے فائدہ نہیں

اٹھا سکتے۔ آپ کی کتاب علاء دین کے لئے سائنسی معلومات عاصل کرنے کا بہترین ذرایعہ ہے لیکن جہاں تک تفسیر قرآن کا تعلق ہے اس سلسلے میں آپ کے طرزِ فکر سے مجھے اختلاف ہے۔ آپ کی کوشش بیہ ہوتی ہے کہ عصر عاضر کے سائنس دانوں کے نظریات کو کسی نہ کسی طرح قرآن کریم سے ٹابت کر دیا جائے اور اس غرض کے لئے بسا او قات تفسیر کے مسلمہ اصولوں کی خلاف ورزی سے بھی درایخ نہیں کرتے ، حالانکہ سوچنے کی بات بیہ ہے کہ سائنس کے نظریات آئے دن بدلتے رہتے ہیں۔ آج آپ جس نظریئے کو قرآن کریم نظریات آئے دن بدلتے رہتے ہیں۔ آج آپ جس نظریئے کو قرآن کریم غلط ثابت ہوجائے۔ کیا اس صورت میں آپ کی تفسیر پڑھنے والا شخص میں نہیں میں آپ کی تفسیر پڑھنے والا شخص میں نہیں ہوگا کہ قرآن کریم کی بات رہوجائے۔ کیا اس صورت میں آپ کی تفسیر پڑھنے والا شخص میں نہیں ہوگا کہ قرآن کریم کی بات (معاذ اللہ ) غلط ہوگئی۔ "

مولا نُانے یہ بات ایسے مؤثر اور دل نشین انداز میں بیان فرمائی کہ علامہ طعطناوی مرحوم متاثر ہوئے اور فرمایا:

"ايها الشيخ! لست عالماً هندياً و انما انت ملك كريم. انزله الله من السمآء لاصلاحي"

حفرت! آپ کوئی ہندوستانی عالم نہیں! بلکہ آپ فرشتہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے میری اصلاح کے لئے نازل کیا ہے۔" (خصوصی نمبر،ص ۲۵۳۷ ۵۴۰۹) سرایا اطمینان وسکون:

استاذِ مکرم حضرت مولاناسمیج الحق صاحب مد ظله راوی ہیں: " غالبًا ۲۹ مارچ ۱۹۲۹ء کو ہم نے حضرت شیخ بنوریؓ کے ساتھ ان کی

تارگاہ کراچی ہے احرام باندھا۔ تلبیہ احرام اور دعاؤں میں شریک ہوئے۔ .. ی گیارہ بجے دن کو جہاز نے کرا چی سے پرواز کی ۔ابھی جہاز کرا چیشہر پر عِكر لگار ہاتھا كەانا دُنسر نے يختاط رہنے كا اعلان كرتے ہوئے كہا كہ ہم اوگ چندمنٹ میں فنی خرابی کی وجہ ہے دو بارہ کراچی ائیر پورٹ پراتریں گے۔اپیا بہت کم ہوتا ہے اس لئے تمام عاز مین نج میں جوسب احرام میں تھے نہایت یریشانی اورسراسیمگی دوڑگئی۔ بیر پریشانی رفتہ رفتہ بڑھتی گئی کہ جہاز کرا جی کے سمندر پر چکر کا ثنار ہا۔ چند منٹ تقریباً آ دھ گھنٹہ میں بدل گئے ۔بعض او گوں کا خیال تھا کہاتنے بھاری جہاز میں جدہ تک چلنے کے لئے جتنا ایندھن ڈالا گیا ہےاتنے وزن کے ساتھ جہاز کا اتر نامشکل ہے اور اب جہاز اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کرر ہا ہے۔ بہر حال حضرت بنوری ً پر مکمل اظمینان اور سکون چھایا ہوا تھا، مجھے بھی تسلی دیتے رہے اور کہا گھبرائیں نہیں ،سورہ قریش کاورد کرتے رہیں ،سکون غاطر ہوگا۔" (خصوصی نمبر م ۷۸۷) حضرت محدث العصر مولانا محمد پوسف بنوریؓ نے دین کے معاملے میں کہی مداہنت سے کا منہیں لیا اور ضرورت کے موقع پر دین حق کے لئے ہرموقع پر سخت ہے شخت بات کہنے ہے بھی در لیغ نہ کیا۔ آپ کے وقار ،اخلاص علمی عظمت اور درویشانہ بود و باش اور قلندرانه طریق زندگی کی وجہ ہے تھمرانوں پریہ بات واضح رہی کہ آپ کونہ خریدا جاسکتا ہے، نے میر کے خلاف کسی قول و فعل پر راضی کیا جاسکتا ہے۔ دارا و سکندر ہے وہ مرد فقیر اولیٰ ہو جس کی فقیری میں ہوئے اسد اللبی



## تضوف وسلوک، بیعت وخلافت

> جان جمله علمها این است و این تا بدانی من کیم در یوم دین

تمام علوم دیدیه کا حاصل اور منتها بهی ہونا چا ہے کہ انسان کوعا قبت کی فکر اور زمرہ سعداء میں شریک ہونے کی بے قرار تمنا نصیب ہو ۔ محمد عربی الله علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام علمی مشاغل تبلیغی مساعی ، جہادی کا رناموں ، رزق حلال کے لئے انتقاک مشقت کے بیناہ مشاغل کے ساتھ ساتھ ذکر وشغل ، تزکیہ باطن ، معرفت وسلوک اور مراقبہ نسبت مع اللہ کے بلند درجات پر فائز ہوتے تھے۔ اس مبارک دور میں احسانی مراقبہ نسبت مع اللہ کے بلند درجات پر فائز ہوتے تھے۔ اس مبارک دور میں احسانی

۔۔۔ ے اس انداز میں ہور ہی تھیں کہ سی ریاضت وتمرین کے بغیر خدا تعالیٰ کے بیمقد س اور رگزیدہ بندے تزکیهٔ باطن کی حقیقی دولت سے دامن مراد بھر لیتے تھے لیکن آ پ صلی الله عليه وسلم کے وصال کے بعدا حسانی کیفیات کے حصول کے لئے ایک مرتب وسلسل غانقای نظام و جود میں آیا۔

میر نےم کی قدرو قیت کوئی میر ے دل ہے یو چھے یہ جراغ وہ ہے جس سے میرے گھر میں ہے اجالا تخلیق انسانی کے مقصد اصلی معرفت ِ خداوندی کے حصول کے لئے بیعت و ارشاد كاسلسله خير القرون مع متواتر چلاآ رما بـ ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ يَا يُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَ كَ الْمُؤمِنْتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَّا يُشُركُنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لا يُسُرقُنَ ﴾ (١٢:١١)

اس آیت مبارکہ میں بیعت ارشاد کا ذکر ہے کیونکہ دربار نبوی میں آنی والی خواتین پہلے ہی مسلمان ہیں اور بہ بیعت ِ جہادنہیں کیونکہ ایک تو عورتیں ہیں ، دوسر ہے جہاد کا موقع نہیں تو لا زمایہ بیعت سلوک واحسان اور بیعت ِارشاد ہے جوشیوخ کے ہاں رائج ہے۔ ہمار ہے ا کابرین میں حضرت حابی امدا داللہ مہا جر کئی ،حضرت مولا نامفتی رشیداحد گنگوییٌ ، حضرت مولا ناخلیل احمد سهار نپوریٌ ، حضرت مولا نا شاه عبدالرحیم رائيوريٌ ، حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على تفانويٌ ، امام الاولياء حضرت مولا نااحم على لا ہوریؓ ، ﷺ الحدیث حضرت مولا نامحد زکریاً اور حضرت لا ہوریؓ کے خلیفہ اجل سیدی و مرشدی حضرت مولانا قاضی محمد زامدانحسینی و ه اساطینِ امت تھے جن کی ذوات طالبین

احیان دسلوک کے لئے مینار ہور بنی رہی اور تشنگانِ علوم باطنی کے لئے چشمہ صافی۔ احیان دسلوک کے لئے مینار ہور بنی رہی اور تشنگانِ علوم باطنی کے لئے چشمہ صافی۔ بيعت وخلافت:

محدث العصر حضرت مولا نامحمر بوسف بنوريٌ ، الله تعالىٰ كے مقرب اور برگزيده بندوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب فج کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت ماجی امداد الله مہاجر کی کے خلیفہ مجاز حضرت مولا نامحمہ شفیج الدین نگینوی مہاجر کی سے بیعت ہو گئے ۔انہوں نے اجازت سے بھی مشرف فر مایا۔

علواسنا د کا شرف:

حضرت شخ بنوری زمانہ کے لحاظ سے تو اکابرِ دیو بند کے طبقہ چہارم میں آتے ہیں لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ انہیں حضرت شاہ عبدالغنی "سے صرف ایک واسطہ سے اجازت ِ حدیث حاصل ہے اور حضرت حاجی امداد الله مہاجر کمی سے بھی صرف ایک واسطہ سے اجازت و خلا فت طریقت حاصل ہے ۔ لیعنی آپ کوحضرت محمد شفیع الدین نگینونی مہاجر کلی اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے اور ان دونوں حضرات کوحضرت حاجی امدادالله مها جرمی سے حضرات محدثین کی اصطلاح کے مطابق "علوا ان کا پیشرف اس زمانے کے بہت کم حضرات کوحاصل ہے۔

حضرت مدنی "اور حضرت تھانوی ہے تعلق:

جب حضرت شخ بنوری، حضرت مولا نامحد شفیع الدین نگینوی مهاجر کلی سے بیعت ہوئے تو انہوں نے آپ سے فرمایا کہ ہندوستان میں شخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی یا حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی دونوں میں ہے کسی ہے

۔ رابطہ کرلیں ۔ چنانچیہ مفرت بنوریؓ نے مفرت تھانویؓ کی خدمت میں پہلی عاضری رجب۱۳۵۹ هیں دی۔حضرت تھانویؓ نے انہیں کا ، ۱۸ شوال ۳۱ ساھ کوا ہے ایک نطے ذریعے مجاز صحبت سے مشرف فرمایا اور اپنے خلفاء میں آپ کا نام شائع کرایا۔ رمزت شیخ بنوری ،حضرت مولا ناحسین احمد نی کے فیض صحبت ہے بھی مستنفید ہوتے رے۔ حضرت مدنی " ہے آپ کوا جازت وخلا دنت حاصل نہ تھی کیکن ان ہے۔ سلوک کی تعلیم در بیت یاتے رہے۔ایک مرتبہ حضرت مدنی " کی خدمت میں عریضہ لکھاتو انہوں نے اس کا جواب دیااور ذکرِ تلبی اسم ذات یا نج ہزارتلقین فرمایا۔اگر چہ حضرت مدنی '' اور حضرت تھا نوگی اور حضرت مولا نامحم شفیع الدین جیسے اصحاب رشد و ہدایت کے علاوہ حضرت بنورگ کوکسی بھی بزرگ ہے بیعت وخلا فت اور تعلیم وتر بیت ِسلوک کا تعلق نہیں تھالیکن آپ تمام اہل اللہ ہے محبت کرتے تھے ،ان کودل سے جیا ہے اور ان کا حد درجاحرًام کرتے۔

اہل اللہ ہے تعلق:

حضرت مولا ناؤ اکٹر صبیب اللّٰدیمتارصا حب بیان فرماتے ہیں:

باطنی علوم کی اہمیت:

ہمارے شخ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسہ میں کوئی نہ کوئی ہزرگ ہمیشہ تھے مرسے تا کہ طلباء ظاہری علوم کے ساتھ باطنی علوم بھی جاصل کرتے رہیں۔ باطنی علوم بھی جاصل کرتے رہیں۔

شخ الحديث مولا ناز كرياً سے تعلق:

شخ الحدیث مولاناز کریاصاحب سے اخبر عمر میں بہت زیادہ تعلق بڑھ گیا تھا،وہ بھی حضرت شخ رحمہ اللہ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تصادر دعا کیں کرتے رہتے تھے۔اس خصوصی تعلق کے بعد ان کی جو کتاب چھپی انہوں نے اس پر آپ سے مقدمہ لکھنے کی فرمائش کی اور آپ نے اس پر مقدمہ لکھا۔ کراچی میں

جال بوث

جب تشریف لاتے مدرسہ ضرورتشریف لاتے اور حضرت شیخ رحمہ اللہ سے ملکر بہت خوش ہوتے۔" (خصوصی نمبر ص ۲۲)

س تصوف كاوسيع مطالعه:

حضرت مولا نامحد طاسین صاحب صدر مجلس علمی کراچی تحریر فرماتے ہیں:

" حضرت مولا نا بنوری نورالله تعالی مرقد ه کوتصوف ہے گہرا لگاؤ تھااس لئے بھی کہ بیہ چیز گویا آپ کی خاندانی میراث تھی۔مولا نُا کے جدامجد عارف مالله حضرت آ دم بنورگ حضرت مجد دالف ثانی شیخ احدسر مندگ کے اکابر خلفاء میں سے تھے۔لاکھ ہا گمراہ انسانوں کوآپ کے ذریعیہ راہِ ہدایت ملی اور وہ آپ کی اعلیٰ روحانی تربیت سے فیض یاب ہوکر درجہ کمال کو پہنیجے۔ان کے حالات برمستقل کتابیں موجود ہیں اور پھریہ سلسلہ ان کی اولا دہیں بھی برابر جاری رہا۔حضرت مولاناً کے والد ماجد حضرت سیدمحد ذکریا قدس اللہ سرہ العزیز میدانِ تصوف کے شہروار تھے۔ان کے کچھ حالات اس مضمون ہے ظاہر ہوجاتے ہیں جومولا نا بنوریؓ نے ان کی وفات کے بعد " بیتات " میں تحریر فرمایا تھا۔ بنابر س تصوف مولا نُا کے لئے کوئی اجنبی چیز نہ تھی بلکہ ایک معروف اور مانوس چیز تھی ۔مولاناً سے خود میں نے کئی بارسنا کہ میں نے تصوف کی تمام بنیادی اور اہم کتابوں کا بڑی توجہ کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ سراج الطّوس كى كتاب اللمع ،قشرى كى رساله قشيريه ، ابوطالب كى كى قوت القلوب ، جوري كي كشف المحجوب ، الم غزالي كي احياء العلوم اور دیگر کئی کتابیں ، شیخ اکبراورعلامه شعرانی کی متعدد کتابیں ، نیز حضرت

شاہ ولی اللہ کی کتابیں اور حضرت مجد دالف ٹائی کے مکتوبات اور دیگر کتابیں،
آخر میں حضرت تھانوی کی توبیة السالک اور النکشف وغیرہ
کتابیں۔ بیان کتابوں میں سے صرف چند کتابوں کے نام میں جو حضرت شیخ
بنوری نے تصوف یر مطالعہ فرما کیں۔

تصوف کے اس وسیج اور گہرے علم کے ساتھ حضرت شیخ بنوریؓ نے کی زمانہ میں اس کے عملی مراحل بھی طئے فرمائے لیکن ظاہری وضع بھی الی نہیں بنائی جس ہے آ پ کا شیخ الطریقت ہونا ظاہر ہوتا ہو۔ چونکہ ایک بلند پایہ محدث تھے اور اتباع سنت کا دل و د ماغ پر غلبہ تھا لہٰذاان بدعات سے ہمیشہ مجتنب رہے جومتصوفین کے ہاں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔"

(خصوصی نمبر م ۳۲۵)

حضرت بنوریؓ نے با قاعدہ سلسلہ بیعت آگے کیوں نہیں بڑھایا: حضرت بنوریؓ نے با قاعدہ سلسلہ کیعت آگے کیوں نہیں بڑھایا: حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانویؓ رقم طراز ہیں:

" حفرت بنوری اگر چہش طریقت تھ مگر آپ نے "افادہ واصلا ہ"

کے لئے "پیری مریدی" کاظری تنہیں اپنایا۔ جب بھی کی نے آپ سے
بیعت کی درخواست کی اے دوسرے اکابر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔
بیعت کی درخواست کی اے دوسرے اکابر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔
خود بہت کم لوگوں کو بیعت فر مایا۔ آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اپنے ذوق کے
مطابق ہرخض اس کی الگ تو جیہ کرسکتا ہے۔ اس ناکارہ کے نزدیک تو وی
قصہ ہے جوکسی پہلے بزرگ نے فر مایا تھا: "اگر من شخی کردم در جہان ہے
مریدے مگذاشتم اما، مارابرائے کارے دیگر آفریدہ اند۔

اکابر کی شفقت:

ببرحال حفرت حاجی صاحب کے خلیفہ کا آپ کونو عمری میں خلافت ہے۔ سرفراز کرنا آپ کے حق میں اکا ہر کی شفقت کی بہت وقیع شہادت ہے۔" (خصوصی نبر میں اسلامی کی میں کا کا میں کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی بہت وقیع شہادت ہے۔"

فلاصه کطریقت:

طریقت،احسان،سلوک اورتصوف کی خصیل تواس کئے کی جاتی ہے کہ ٹریزے حراج بن جائے اور اللہ کے کئی تھم پڑمل کرنا مشکل نہ رہے۔ قرآن رہے چین نظر یہ ہے شریعت اللہ رہے پیش نظریہ ہے طریقت اگر کسی کے باس ظاہری علم ہاوراس نے کسی شیخ روحانی کی صحبت بھی انتیار كرلى كىكناس كارنگ قبول نېيى كياتو و علم صرف لفظى ہوگا، حقیق نېيں ہوگا۔ کورس تولفظ بی سکھاتے ہیں آدی ، آدی بناتے ہی حاجی امیرخان صاحب، ہمارے اکابر دیو بند کے مشہور خادم تھے۔ووری مالم نہ تھے، با قاعد مکی درسگاہ میں بر حابھی نہیں تھااور نہ کی مدر سے کی ان کے باس سندھی گر حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوی کی صحبت کے فیض یافتہ تھے۔اس کی برکت سے ان کے علم وفکر میں کچھالی گہرائی پیدا ہوگئ تھی کہ امام العصر حضرت مولا ناانورشاہ کشمیری جیسی بح العلوم شخصیت بھی ان سے استفادہ کرتی تھی اور ان سے سی ہوئی روایات کا مجموعة خود حكيم الاسلام قارى محمد طيب صاحب في مرتب كيا اور حكيم الامت حفزت تھانویؓ نے اس پراپے قلم سے فوائد تحریر فرمائے۔

#### شيخ الحديث مولا ناعبدالحق كاارشاد:

آخراتنی واضح بات! کون ہے جونہ مجھ سکے ۔ پوری اسلامی ہدایات وتعلیمات کی روح اورخلاصہ بھی یہی ہے کہ زندگی اگر عشق ومجت اور یقین ومعرفت کے جذبہ ہے فالی ہے تو پھر وہ زندگی نہیں بلکہ موت ہے ۔ پھر الیی زندگی کیا؟ جس میں طبیعیں مردوو افسر دہ ہوں ، علم ومعرفت اور عشق ومجت کے سرچشے خشک ہوں اور نور ایمان کے شعلے بھے افسر دہ ہوں ۔ الی حالت میں میر نے شنخ و مربی محدث کییر شنخ الحد یث حضرت مولانا عبد الحق صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ: "ایسے حالات میں یقین کامل اور حب صادق بی حیات انسانی میں جلا بیدا کرتی ہے۔ "

جب انسانی زندگی نورِمعرفت اور رنگ ایمانی ہے معمور ہوجاتی ہے تو کا ئنات

کا ذرہ ذرہ انسان ہے برنبان حال کہتا ہے .....

چھوڑ دو افکارِ باطل چھوڑ دو اغیارِ دل سج رہا ہے شاہ خوباں کیلئے دربارِ دل

# باب: ۱۲

## روبائے صالحہاورمبشرات

دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ایہا ہو جے خواب و یکنا نہ آتے ہوں۔ بھی اوقات نیندگی حالت میں انسان پوری دنیا کی سرکر لیتا ہے لیکن خواب و یکنا کیوں آتے ہیں؟ اس کی کوئی حتی توجیہ بیان نہیں کی جاعتی۔ صرف انبیاء کرام علیم السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے علاوہ خواب کی کے تقی میں بھی قطعیت کا درجہ نہیں رکھتے ۔ لیکن بھی بھی اللہ تعالی کی اجھے خواب کواپ پاکیزہ اور برگزیدہ بندوں کی مسرت واظمینان کا سامان بنادیتے ہیں اور بھی اس خواب کواب کے ذریعی آئدہ دونما ہونے والے واقعات کی طرف بھی اشارہ فرمادیتے ہیں کوئکہ فرمان نبوی کے مطابق نبوت کا چھیالیہ وال حصر مبشرات اور رویائے صالح کی صورت میں باتی ہے۔

سے خوابوں کی ایک مستقل تاریخ ہے اور تعبیر خواب کا بھی ایک ذوق اور علم ہے۔ قرآ ن مجید کے مطالعہ سے یہ بات سائے آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کا خصوصی علم دیا گیا تھا۔

يعالياه يعفراء

تههارامكان كرنے والاہے:

ملائے امت میں ابن سیری تعیر خواب میں بیڈا ملک رکھتے تھے۔ان کے بہت سے واقعات کتابوں میں فدکور میں ۔ایک آ دی نے خواب دیکھا کہ میر ہے کہ بہت سے بادشاہ آئے ہیں ۔خوثی خوثی ابن سیرین کے پاس پہنچا اور اپنا خواب بیان کیا۔ابن سیرین نے کہا فوراً کمری طرف بھا کو،اپنے بیوی بچوں کو اپنا کمرے ہا ہم کیا۔ابن سیرین نے کہا فوراً کمری طرف بھا کو،اپنے بیوی بچوں کو اللہ ہے۔فوراً کمر نکالواور ضروری وقیتی اشیاء بھی نکال لو، جلدی کروتہارا مکان گرنے واللہ ہے۔فوراً کمر بہنچا، بیوی بچوں کو نکالا تو تھوڑی دیر بعد مکان گر پڑا۔اس نے تعییر اپنے آ کھوں سے دکھی کے۔واپس ابن سیرین کے پاس پہنچا کہ دھرت! آپ نے بیتجیر کیسے نکالی ابن میرین کے باس پہنچا کہ دھرت! آپ نے بیتجیر کیسے نکالی ابن کیا کہ سیرین نے فرمایا جب تم نے خواب میں بادشاہ کے آ نے اور کمر میں داخل ہونے کا ذکر کیا تو میرا ذبین قرآن پاک کی اس آ یت کی طرف گیا جس میں ملکہ بھیس کی زبانی کہا کیا ہے ک

﴿ إِنَّ الْمُلُوُكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَة ۗ ٱفْسَلُوْهَا وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ ٱهْلِهَا اَذِلَّة﴾ (٣٣:٢٧)

ترجمہ: والیانِ ملک جب کی بہتی میں داخل ہوتے ہیں تواس کو تدو بالا کردیتے ہیں اور اس کے دہنے والوں میں جوعزت دار ہیں ان کوذلیل کیا کرتے ہیں۔ (بیان القرآن) اس کے دہنے والوں میں جوعزت دار ہیں ان کوذلیل کیا کرتے ہیں۔ (بیان القرآن) اس لئے میں نے سمجھا کہ تمہارا مکان ہرباد ہوجائے گا اور تم نے دیکھ لیا کہ ایسا ہوا۔ علامہ اقبال مرحوم نے اس آ بت کامفہوم شعر میں یوں بیان کیا ہے:

ما مدا قبال مرحوم نے اس آ بت کامفہوم شعر میں یوں بیان کیا ہے:

ما مدا قبال مرحوم نے اس آ بت کامفہوم شعر میں یوں بیان کیا ہے:

ما مدا قبال مرحوم نے اس آ بتا وَ اس کی ہے اس جادوگری سلطنت اقوام غالب کی ہے اک جادوگری

#### خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر مجر سلادتی ہے اس کو حکمران کی ساحری

(بانکردرا)

ال طرح کے بی واقعات علائے امت نے ذکر کئے ہیں اور ان کی تعبیر و حقیقت میں سنقل تصانف ہیں۔ ہم یہاں محدث العصر حضرت مولانا محمہ یوسف بوری کے میشرات منامیہ خود حضرت بنوری ہی کے قلم سے نذرِقار مین کررہے ہیں۔ سمعارف السنن "بہت عمدہ ہے:

" معد المفان المبارك ١٣٩١ ه صبح كي نماز كے بعد خواب و يكميا موں كه حضرت امام العصرمولا نامحمد انورشاه صاحب كشميري گوياسنر سے تيحريف لائے ہیں اور خیر مقدم کے طور پر لوگوں کا بہت ہجوم ہے ۔ لوگ مصافح کرر ہے ہیں ، جب جوم ختم ہو گیا اور تنہا حضرت شیخ رہ گئے تو دیکمیا ہوں کہ بہت وسیع چبوتر و ہے جیسے اتنے بنا ہوا ہو۔اس پر فرش ہے،او پر جیسے شامیانہ ہو۔ بالکل درمیان میں حضرت شیخ تنہا تشریف فرما ہیں ۔ دو تین سیر حیوں پر ریش میارک اور چیره میارک کو بوے دے رہا ہوں ۔حضرت میری داڑھی اور چیرے کو بوے دے رہے ہیں۔ دیر تک بیہوتارہا۔ چیرہ و بدن کی تکدرتی زئد گی کے آخری ایام سے بہت زیادہ ہے، بے صدخوش اورمسرور ہیں۔ بعد ازاں میں دو زانو ہوکر فاصلہ سے باادب بینے کیا اور آپ سے باتیں کررہا ہوں ۔ای سلسلہ میں بیمی عرض کیا کہ بھول کیا کہ "معارف السنن" عاضر

را ۔ فرمایا میں نے نہایت خوشی اور مسرت کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا ہے،
اب پھٹی جلد کا مطالعہ کر رہا ہوں ۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس اوعلم نہیں
اب پھٹی جلد کا مطالعہ کر رہا ہوں ۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس اوعلم نہیں
جو کچھ آپ نے فرمایا تھا بس اس کی تشریح و تو ضیح و خدمت کی ہے۔ بہت
مسرت کے لیج میں فرمایا:" بہت عمرہ ہے"

واه ميرے پھول:

شوال ۱۳۹۴ھ میں لندن کے قیام کے دوران خواب دیکھا کہ ایک بہت براوسع مکان ہے، کویاختم نبوت کا دفتر ہے۔ بہت ہے لوگوں کا مجمع ہے۔ ا كه طرف جاكر سفيد جادر جس طرح كه احرام كى جادر ہو، باند ه ر با مول -بدن کا او پر کا حصہ پر ہنہ ہے ، کو کی جا دریا کپڑ انہیں ۔اتنے میں حضرت سید عطاءالله شاه بخاري اي هيئت ميس كهاحرام والى سفيد جادر كى كنگى باندهى موكى ہے اور او پر کا بدن مبارک بغیر کیڑے کے ہے، میرے دائے کندھے کی جاب تشریف لائے اور آتے ہی مجھ سے چٹ گئے۔ پہلا جملہ بہارشاد فرمایا:"واهمیرے پھول" پھردریتک معانقة فرمایا۔ بیس خواب بی کی حالت میں خیال کرتا ہوں کہ مبارک باد کے لئے تشریف لائے ہیں ۔منامات کی حیثیت مبشرات کی ہے ، اس سے زیادہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ۔ بہرحال قادیانی ناسور کے علاج سے نہ صرف زندہ برزگوں کومسرت ہوئی بلکہ جوحفرات دنیائے تشریف لے گئے ہیں،معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بھی اس سے ب عدوب يايال خوشي موكى - فالحمدالله-"

(بينات، زيقعده ١٩٣٧ ه، ديمبر١٩٤١ء)

زعفراں عضرت فیخ بنوری کوان کے ایک گہرے دوست الشیخ محمود الحافظ کل نے ملک مطرت کی نظر میں اللہ میں الل

ا میں آپ کومبار کباد دیتا ہوں کہ میں نے ۳ شعبان ۱۳۹۳ھ دات کو اس کے بین ہے ہوں کہ میں اس معبان ۱۳۹۳ھ دات کو آپ کو آپ کو بارے میں بہت عمدہ اور مبارک خواب دیکھا ہے جس کی آپ کو مبار کباددینا جا ہتا ہوں اور اس کو یہاں اختصار کے ساتھ فل کرتا ہوں۔

میں نے آپ کوا سے شیوخ کی جماعت کے ساتھ دیکھا ہے جو س رسیدہ تجے اور جن پر صلاح و تقویٰ کی علامات نمایاں تھیں۔ بیسب حضرات اس قرآن کریم کے صفحات جمع کرنے میں مصروف تھے جوآ نجناب نے اپنا قلم ہے زعفرانی رنگ کی روشنائی سے بدست خود تحریفر مایا ہے اور آنجناب کا قصد ہے کہ اے لوگوں کے فائدہ عام کے لئے شائع کیا جائے۔ آپ نے اپنا اشارہ اس ارادے کا اظہار نہایت مسرت و شاد مانی کے ساتھ میری جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ جب جب نماز فجر کے لئے اٹھاتو قلب فرحت سے لبرین تھا اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کے اعمال کو اللہ تعالی نے کامیابی و کامرانی کا تاج بہنایا ہے۔ و الحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات۔"

کا تاج بہنایا ہے۔ و الحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات۔"

تحریک ختم نبوت پرانعام: دهنده میلادامی ادمه فریادهه

حفرت مولا نامحمہ یوسف لدھیا نوی راوی ہیں کہ: " حضرت فرماتے تھے کہ تحریک کے بعد غالبًارمضان مبارک میں ، میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاندی کی تختی جھے عطا کی گئی ہے اور اس پر سیر سے حروف سے یہ آیت کھی ہے : ﴿ انه من مسلیمان و انه بسم الله الموحمٰن الرحیم ﴾ میں نے محسوس کیا کہ بیتر کی کی ختم نبوت پر جھے انعام دیا جارہا ہے اور اس کی بیتج بیر کی کہ جھے جن تعالی بیٹا عطا فرما نمیں گے اور می اس کا نام سلیمان رکھوں گا۔ چنا نچہ اس خواب کے دو سال بعد جن تعالی نے ستر برس کی عمر میں آپ کو صاحبز اوہ عطا فرما یا اور آپ نے اس کا نام سلیمان تھو یہ خویز فرمایا۔ " (خصوصی نمبر میں 0)

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم سے ابوداؤد براهي:

حضرت مولا نامفتى عبدالتارصاحب فرماتے مين:

" ابوداؤد کشروع میں فرمایا کہ "ہم نے ابوداؤدشریف امام المعصر حضرت علامہ سیدمحمد انورشاہ صاحب شمیری قدس سرہ العزیزے پڑھی ہے۔
اس سال حضوراقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، دیم کھتا ہوں کہ ہم حضوراقدس سلی اللہ علیہ وسلم سے ابوداؤدشریف پڑھ رہے ہیں ۔ ب انتہا مسرت ہوئی، وہ نقشہ ابھی تک آئھوں کے سامنے ہے۔ میں کو میں نے انتہا مسرت ہوئی، وہ نقشہ ابھی تک آئھوں کے سامنے ہے۔ میں کو میں نے مرت الشیخ قدس سرہ کی خدمت میں یہ خواب عرض کیا۔ فرمایا کہ آپ کا پڑھنا قبول ہوگیا، یہ مقبولیت کی بشارت ہے۔ " (خصوصی نمبر ہیں اوسی) النجا ق فی علوم المصطفیٰ :

حضرت مولا ناعبدالرشیدار شدصاحب فرماتے ہیں: " ایک واقعہ کا ذکر دلچیں سے خالی نہ ہوگا کہ ڈھاکہ میں ملک کے نامور مال ایک اجاع ہواجس میں اس بارے میں فور وقکر کرنا مطلوب تھا کہ دینی میں دینیات کے علاوہ کچھ شعبے ایسے بھی قائم ہونا چاہئیں کہ طلب جب فارغ ہونا چاہئیں کہ وہ معاش میں کی کے مختائ نہ ہوں اور وہ اپنی فنی تعلیم کو ہروئے کار لاکر اپنے معاش سے مطمئن ہو سکیں ۔ حضرت مولانا بھی وُھا کہ گئے ، وہاں رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مجد کے فرش پر بہت جلی حروف میں "المنجاۃ فی علوم المصطفیٰ" لکھا ہوا ہے۔ مولانا اس کو پڑھتے ہیں اور ساتھ خواب ہی میں بلند آواز سے اس جملہ کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں اور ساتھ خواب ہی میں بلند آواز سے اس جملہ کے ساتھ سیدالسادات "کا اضافہ کرتے ہیں۔ ضبح کومولانا نے اجلاس میں شرکت نہ فرمائی اور کرا جی واپس تشریف لے آئے اور اپنے مدرسہ کی سند میں ان الفاظ فرمائی واپس تشریف لے آئے اور اپنے مدرسہ کی سند میں ان الفاظ کا اضافہ کردیا۔ " (خصوصی نمبر جس ۱۳۳۷)

علوم انورشاه كاوارث:

حضرت مولا نامجہ یوسف بنوری کا واقعہ مولا نامجہ ادر لیں میر کھی نقل کرتے ہیں کہ ۔
" حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ حضرت انور شاہ کشمیری کو
کی کمرہ میں (یا جمرہ میں) بیٹھا دیکھا۔ شیخ کے سامنے ٹوئے پھوٹے برتنوں
کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے اور آپ پھھ متاسف سے بیٹھے ہوئے اسے دیکھ در ہے
ہیں۔ میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور شیخ کی اس حالت کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ:"
حضرت! آپ کے اس ڈھیر کی وارث تو آپ کی اولا دہے لیکن آپ کے علوم
ومعارف کا وارث میں ہوں " تو الیا محسوس ہوتا ہے کہ شیخ عمامت سے سر
جھکا لیتے ہیں۔" (خصوصی نبرہ ص 24)

روپائے مالحاد بھرات

عقده کشائی:

حضرت مولانا حبيب الله مختارصا حب لكمت بيل كه:

" آپ نے جس زمانے میں ٹنڈوالہ یار سے ترک تعلق کیا تومنتقبل <sub>ک</sub>ے لئے مناسب جگہ اور اینے اوارے کے قیام کے لئے ضروری سمجھا کہ خداہے مدو مانگی جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے عازم حرمین شریفین ہوئے اور و ہاں استخارہ اور استشارہ کے ذریعہ معلوم کرنا جائے تھے کہ جومناسب ہو، اس پر عمل پیرا ہوں اور حضرت مین بنوری پر ان دنوں بے قر اری و بے کسی کی عجيب كيفيت طاري تھي -آپ بيمعلوم كرنا جا ہے تھے كه كيا انہيں دارالعلوم اسلاميه ثندُ واله يار مين رمنا حاجئه يا اپنامستقل اداره قائم كرنا حاجيئ اوربيركه کیا مدرسے سے مشاہرہ لیکر تعلیم ویڈریس کا کام کریں یا طب وغیرہ کو ذریعہ معاش بناكر بلا معاوضه به خدمت بجالا ئيں مسلسل دعا ئيں ،مشوروں اور استخاروں کے نتیجہ میں بالآخرآپ کی عقدہ کشائی ہوئی اور مکاشفات کے ذربيه آپ کورېنماني ملي که:

(۱) ٹنڈوالہ یار کامدرسہ چھوڑ کراپناادارہ قائم کریں۔

(۲) کوئی ذرابعہ معاش نداپنا ئیں بلکہ مشاہر ولیکر یکسوئی ہے اپنے تمام اوقات تعلیم ویڈرلیں اور دینی خدمات کے لئے وقف کر دیں۔" (خصوصی نمبر جس ۵۲)

الله كى گودىيس:

خوابول كاذكر چلا فكلا بواس سلسله من حضرت نانوتويٌ كاخواب ذكركرتا جلا

ہزاروں جلوہ ہائے نو بنو لے کر بہار آئی

غدا كاماته:

احقر مؤلف نے بھی بچپن میں خواب میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دیکھا تھا۔ یہ شعور کی ناپختگی کا زمانہ تھا گر ہاتھ دیکھنے کے خواب کا جب بھی تخیل سامنے آیا تو دل نے بمیشہ یہ تعبیر دی کہ اللہ پاک کی نصرت شامل حال رہے گی۔ اس کی نیبی مدد کے کرشے ظاہر ہوں کہ اللہ پاک کی نصرت شامل حال رہے گی۔ اس کی نیبی مدد کے کرشے ظاہر موں گے۔ پھر ایسانی ہوا کہ بچپن میں والدِگرامی کا انتقال ہوگیا۔ غربت وافلاس کے موں گے۔ پھر ایسانی ہوا کہ بچپن میں والدِگرامی کا انتقال ہوگیا۔ غربت وافلاس کے ایم سے۔ بیسی کی زعد گی تھی ہوئی پرسان حال نہ تھا گر اللہ کا ہاتھ سر پر دہا۔ دی تعلیم کی طرف متوجہ فرمایا۔

پھر کچھ خاتگی حالات بڑے ، قل مقاتلے تک نوبتیں آئیں۔ تھانوں اور
کچہر ایوں کے ایام و کھنے پڑے گراللہ تعالی کے ہاتھ نے دست کیری کی اور علم دین
کے رائے پراسٹی ام عطافر مایا اور اب سب اللہ بی کی عنایت ہے کہ درس و قدریس اور
دووت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ بہت بی تھیل عرصہ میں مجھ سے چالیس سے زائد کتابیں
کھی جا پیکی ہیں۔ یہ جو پچھ بھی ہے بس خدائی کاففنل ہے۔ خواب سے یعین بر معاکہ

الله كريم مزيد خدمت دين كي توفيق عطا فرمائے گا۔

بن رہا ہے دل میں جو یوں پہلو میں برق مضطرب کس کے انداز تبسم اس میں پنہاں ہوگئے مرطے راہ فنا کے مجھ پر آسان ہوگئے داغ ہائے درد سہتے شمع عرفان ہوگئے۔

شان تفقه علمي بعيري

اب: ۱۳

شانِ تفقه، علمی بصیرت فقهی مقام اورفنوی میں حزم واحتیاط

قرآن کریم میں جملے عقائد، اخلاق اور احکام موجود ہیں لیکن اصول وضوابط کی صورت میں ۔ مثلاً نماز اوا کرنے کا حکم تو ہے لیکن تعداد رکعات، اوائے ارکان کی ترتیب اور کیفیت کا ذکر موجود نہیں ۔ اس طرح زکو قادا کرنے کا حکم تو ہے لیکن مقدار زکو قادا کرنے کا حکم تو ہے لیکن مقدار زکو قان اسلی نہیں نہ کورنییں ۔ گویا قرآن اجمال ہے اور اس کی تفصیل قبیین اور شرح جمدع بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ شدے فرمایا تم اس طرح نماز پڑھوجس طرح جمیے نماز پڑھوجس طرح جمیے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ۔ ارکانِ نماز ، قیام ، قرائت ، رکوع اور جود کا ذکر تو قرآن میں ہے لیکن پوری دیکھو ۔ ارکانِ نماز ، قیام ، قرائت ، رکوع اور جود کا ذکر تو قرآن میں ہے لیکن پوری ترکیب و کیفیت ، شرح و بسط کے ساتھ تحمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام شنے جس طرح صاف اور نگھرا ہوا دین جسنور اکرم سامنے مل کر کے بتلائی ۔ صحابہ کرام شنے جس طرح صاف اور نگھرا ہوا دین جسنور اکرم سامنے عاصل کیا تھا ، بعد والوں کو پہنچا دیا۔

بمال يوسف

صرت محدث المحرمولانا محمد یوسف بنوری این دور کے تقیم محدث ، منظم صدیث کے ماتھان کو صدیث کے ماتھان کو صدیث کے ماتھان کو علم فقد کا بھی حصد وافر ملا تھا۔ وہ فقاہت میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ فقی استعداد بہت پختہ اور مغبوط تی ۔ حضرت شخ بنوری کو بیوز ت واقبیاز عاصل ہے کہ وہ اما ماحمر محدث کی بر حضرت مولا نا انور شاہ شمیری کے اجل تلا غدہ میں سے ہیں۔ ایک طویل محدث کی بر حضرت شاہ صاحب کی گرانی میں فق کی نولی کا کام آپ کے بر در ہا۔ فرماتے تی کہ میں نے جو کھی کھی ابوتا ، حضرت شاہ صاحب "المجواب الصحیح" فرماتے تی کہ میں نے جو کھی کھی ابوتا ، حضرت شاہ صاحب" کی گرانی میں ہوا کہ میر نے تر کر کر دہ فقوی کی عبارت پر فرماتے ۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ میر نے تر کر کر دہ فقوی کی عبارت پر حضرت شاہ صاحب" کی وفات کے بعد مخرت شاہ صاحب" کی وفات کے بعد خضرت شاہ صاحب" کی وفات کے بعد وفت کی بعد وفات کے بعد

فقهى ذوق ومطالعه

ايك موقع برفرمايا:

" من نے بھی فتوے لکھے ہیں اور ہوی تحقیق ہے۔ ایک فتو کا کے لئے کتب فاق کی کے لئے کتب فاق کی کے مطال کی مراجعت کرتا تھا، بس ایک مرتبہ، الحمداللہ۔ "

عَابِ فَقْتِی ذوق نے شرح تر مذی لکھادی:

معزت مولانا مفتی عبدالسلام ، حصرت بیخ بنوری کی فقهی مهارت کے متعلق واقعات بیان کر تے ہوئے تحریر فرمائے ہیں:

" غالبًا ۱۲۹۵ ه کی ابتداء میں عرب کے وکی شیخ الحدیث (ان کااسم گرای یا رئیس ) نیوٹا وَن تشریف لائے ۔ حضرت بنوری سے علمی گفتگو ہوئی ۔ دورانِ گفتگو انہوں ۔ نی محرت سے کہا کہ آپ نے شرح کے لئے جامع تر ندی کو گفتگو انہوں ۔ نی محرت سے کہا کہ آپ نے شرح کے لئے جامع تر ندی کو کیوں منتخب کیا۔ اسمح الکتب بعد کتاب اللہ توضیح بخاری ہے، آپ اس کی شرح لکھتے ۔ آپ نے فرمایا: "اولا صحیح بخاری کی عمدہ شرصیں فتح الباری ، عمدة القاری ، قسطلانی وغیرہ موجود ہیں جو اس کے حل کے کافی ہیں ۔ خانی جامع تر ندی جس طرح حدیث کی کتاب ہے ای طرح فقہ کی کتاب ہے اس طرح فقہ کی کتاب ہی ۔ اور ہم لوگ حدیث وفقہ دونوں کے خادم ہیں۔ "

انہوں نے چرکہا کہ اگر یہی وجہ ترجے ہوتو ابوداؤد میں فقہی احاد ہے 
زیادہ ہیں ، آپ کو اس کی شرح کھنی چاہیے تھی ۔ حضرت نے فرمایا کہ:
"اولاً: ترفدی، ابوداؤد سے افقہ ہے۔ ٹانیا: ان کی کتاب میں سیجے وحسن اور 
ضعیف احاد ہے کو ذکر کرنے کے علادہ علی احاد ہے پہمی بحث ہے۔ ٹالیا:
ترفدی نے فقہا محابرہ تابعین کے اختلاف کو بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔
رابعا: ابوداؤدکی الی شرص موجود ہیں کہ ایک محدث ان کو دیکھنے کے بعد 
مستنفی ہوسکی ہے ، خصوصاً مولانا خلیل احمد سہار نیوری کی شرح بھل 
المحجھود ہے محرتر فدی کی کوئی الی شرح متدادل نہیں جو انسان کو دوسری

شروح ہے متعنی کردے۔"

دارالعلوم د يوبند ميں صدر مفتی کے عہدہ جليلہ کی بيش کش:

ا حضرت بنوری چونکہ واقعۃ عدیث وفقہ کی گہرائیوں کے شناور تھائی لئے دار العلوم دیو بند سے حضرت مولا نامفتی محمد شقع صاحب کی علیحدگ کے بعد دار العلوم دیو بند کے اکابر شکھ خضرت شنخ الاسلام مولا ناحسین احمد مذی "، محقق العصر مولا ناشیر احمد عثمانی " اور حکیم الاسلام مولا نا قاری محمد طیب کی نگاہ استخاب حضرت بنوری پر پری ۔ مگر آپ اسے بعض وجوہ کی بناء پر قبول نہیں فرما سکے ۔ ان تینوں بزرگوں کی پیمتفقہ دعوت حضرت بنوری کی فقا ہت پر اعلی فرما سکے ۔ ان تینوں بزرگوں کی پیمتفقہ دعوت حضرت بنوری کی فقا ہت پر اعلی فرما سکے ۔ ان تینوں بزرگوں کی پیمتفقہ دعوت حضرت بنوری کی فقا ہت پر اعلی

ترین شہادت ہے۔"

عظيم الثان فقهى خدمت

" ۱۳۸۸ او میں حضرت شیخ بنوری کے فقہ میں درجہ تخصص کھلوایا۔ فرماتے سے کہ دن بدن لوگوں میں فقہی بصیرت کم ہوتی جارہی ہے۔ آج بھی ان کے جامعہ میں درجہ تخصص میں جید استعداد کے فارغ التحصیل علماء کو داخلہ ملتا ہے اورا کیہ مقررہ نصاب کے مطابق دوسال میں فقہ وفتادی ، اصولِ فقہ اور تاریخ فقہ کے ذفار کا مطابعہ کرتے ہیں۔ ہرسہ ماہی پر ان کا امتحان ہوتا ہے۔ آخر میں کسی خاص فقہی موضوع پر مقالہ لکھتے ہیں۔ اس دوران انہیں فتوی نویسی ک مشق کرائی جاتی ہے۔ اس درجہ کا اجراء حضرت کی عظیم الثان فقہی خدمت

شان تفقه علمي بصيرت

مجلس تحقیق مسائل حاضره:

" حضرت شیخ بنوری اس حقیقت سے واقف سے کے فقہ خی کسی ایک فردی انفرادی آ راء کا مجموعہ اور شخص واحد کے اجتہادی مسائل کا نام نہیں بلکہ فقہا ، و محد شین کی ایک بڑی جماعت کے اجتماعی فور وفکر کا بتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے منجانب اللہ ہے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی اور قریباً ایک بزار سال سے رنیادہ عرصہ تک عدالتی قانون کی حیثیت سے امت کا اس پر عمل درآ مدر ہا۔ حضرت جا ہے تھے کہ جدید مسائل میں پھر سے اجتماعی فور وفکر سے فیصلوں کی بنیاد ڈالی جائے اور اس مقصد کے لئے ایسے علماء کے بور ڈکی تھکیل کی جائے جو فقہ میں خصوصی بصیرت و مہارت رکھتے ہوں ، جو دور حاضر کے عمرانی جو فقہ میں خصوصی بصیرت و مہارت رکھتے ہوں ، جو دور حاضر کے عمرانی قاضوں سے واقف ہوں اور جن کے علم وتقوئی اور فہم وبصیرت پرامت اعتماد کر سکے تا کہ جدید مسائل میں علماء کے فاوئی میں اختلاف وانتشار نہ ہو۔

اراكين تميڻي:

چنانچہ آپ نے "مجلس تحقیق مسائل حاضرہ" کے نام سے ایک کمیٹی تفکیل دی جس میں آپ کے علاوہ مندرجہ ذیل علماءِ کرام کے اساءِ کرامی تھے۔
دی جس میں آپ کے علاوہ مندرجہ ذیل علماءِ کرام کے اساءِ کرامی تھے۔
اے مولا نامفتی محمد شعبی مسئونی میں مولا نامفتی مشیدا حمد لدھیا نوگ سے مولا نامفتی رشیدا حمد لدھیا نوگ سے مولا نامفتی رشیدا حمد لدھیا نوگ سے مولا نامفتی رشیدا حمد لدھیا نوگ

اس مجلس کے متعددا جلاس ہوئے جن میں حضرت مولانا مفتی محمر شفیع کے اس مجلس کے متعددا جلاس ہوئے جن میں حضرت مولانا مفتی محمر شفیع کے صاحبز ادگان مولانا محمر تقی عثمانی اور مولانا محمر فیع عثمانی کے علاوہ مدرسہ عربیہ صاحبز ادگان مولانا محمد تقی عثمانی کے علاوہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ اور دارالعلوم لا عدمی کے اکابر اساتذہ بھی شرکت کرتے ۔اس مجلس اسلامیہ اور دارالعلوم لا عدمی

نے بہت ہے اہم مسائل پرغور وفکر کیا اور متعدد مسائل پر فیصلے بھی قلمبند ہوئے مگر افسوس کہ ان اکا ہرکی مصروفیت کی بناء پر اس کا میں تسلسل نہیں رہ رکا تا ہم الحمد للہ اس کی بنیاد پڑچکی ہے۔آئندہ اس پر عمارت اٹھانا بعد والوں کا کام ہے۔

# اداره دعوت وتحقیق اسلامی:

حضرت بنوریؓ نے جدید موضوعات پرقر آن وسنت کی روشی میں تھنیف و
تالیف کے لئے "ادارہ دعوت و تحقیق اسلامی " کے نام سے ایک الگ ادارہ
قائم فرمایا۔ اسے بھی حضرت ؓ کے فقہی ما ٹر میں شار کرنا چاہیئے۔ اس ادارہ میں
چوٹی کے اہل علم اور اہل قلم حضرات تحقیقی کام کررہے ہیں۔"
(خصوصی نمبر، ص ۱۸۳،۱۸۳))

## حضرت! آپ قاضی کیوں بنتے ہیں؟

حضرت مولا نامحر يوسف بنوريٌ خود راوي بين:

" ایک مرتبہ طلاق کا کوئی فتو کی آیا جس کے بارے میں علماءِ کشمیر میں شدیداختلاف ہوگیا تھا۔ ایک فریق عدم وقوع طلاق کا مدی تھا اور دو سرافریق وقوع طلاق کا مدی تھا اور دو سرافریق وقوع طلاق کا۔ پہلا فریق "فاوئ عمادیہ" کی عبارت ہے استدلال کرتا تھا۔ جب بیاختلافی فتو کی آیا تو حضرت شاہ صاحب متفکر ہوگئے کہ اس مسئلہ میں قضا کی ضرورت ہے اور تحقیق واقعہ کے بغیر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے تھی واقعہ میں مشکلات تھیں اس لئے حضرت شخ متفکر ہو گئے مولانا فرماتے ہیں واقعہ میں مشکلات تھیں اس لئے حضرت شخ متفکر ہو گئے مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا "حضرت! آپ قاضی کیوں بنتے ہیں؟ مفتی بن کرفتو کی

تر پر فرماویں ۔ " حضرت شخ انورشاه کشمیری کا چیره خوشی ہے دیک انھا اور فرایا کدید بات فیک ہے اور جھے کہا کہ آپ جواب لکھے اور اس میں یہ بھی تکھیں کہ فرآوی المعماویی عبارت سے جوفریق استدلال کررہا ہے وہ غلط ے کیونکہ "المعماویي" کا صحیح مخطوط میں نے کتب خانددارالعلوم دیو بندیں ويكما ب-اى من سيعبارت نبين باس كياتوية هيف بياتدلين، تب میں نے اپ شخ کی ہدایت کے مطابق جواب لکھا۔ شخ نے بہت پند فرمایا۔" (خصوصی نمبر بص۱۱۲) فقهی مسائل اور فتاوی میں آپ کا طرز وطریقه: حفرت شیخ بنوری پورے دم واحتیاط کے ساتھ مسائل کا جواب لکھتے۔ آئے ہوئے خطوط کے جوابات لکھنے اور کتب فقہ کی طرف مراجعت کرنے میں آپ پرایک فاص قتم کی محویت طاری ہوجاتی ۔ جب تک زیر نظر مئلہ میں شرح صدر نہ ہوجا تا اس وقت تک جواب تحریر ندفر ماتے۔ ندا بہ متداولہ کے اصول وفروع میں آپ کورسوخ حاصل تھا۔وسعت مطالعہ اور فطری صلاحیت نے آپ کوفقیہ العصر بنادیا تھا۔ آ پ کامعمول بیتھا کہ جمہور حنفیہ کے مذہب کونہ چھوڑتے اور روایت ِ شاذ ہ کو اختیار نہ فرماتے۔ ویل میں حضرت شیخ بنوریؓ کےایے لکھے ہوئے چند فاوی بطور نمونہ مُقَلَّ كَيْ حِاتِے بيں \_ان فآوي ہے حضرت كى شان تفقہ ،بصيرت علمي ، حذاقت فقتبي عزيميت رابخه اورشرى وفقهي معاملات من حزم واحتياط كامزيدا غداز وهوگا\_ معراج كيرات لمي يامخضرهي: س: معراج كى رات مختفرتهي يالمبي ياعام راتوں كى طرح تقى؟ جواب عربي

شان تفقه علمي بعيرية

مير لکھيں؟

(۲) استیقاء کی نماز دورکعت ہے یا چار؟ بعض کہتے ہیں چار، بعض کہتے ہیں ۔ دو۔جوچار کہتے ہیں ان کا قول ہے کہ ہم صاحبین کےقول پڑمل کرتے ہیں۔

الجواب: ليلة الاسراء والمعراج لم تكن طويلة و انما كانت مثل عامة الليالى فى حق سائر الناس ثم فى حقه صلى الله عليه و سلم يحتمل انها طالت بطئ الزمان او وقعت تلك الوقائع فى اسرع وقت و ان يرى هناك امتداد و تراخ والكل محتمل والعلم عند الله و يقول امام العصر شيخنا محمد انور شاه الديوبندى فى قصيدة له

و ابدى له طئ الزمان فعاقه رويداً عن الاحوال حتاه ما اجرى

(۲) صلواة الاستسقاء ركعتان عند الكل لاخلاف فيه بين الائمة و ليس عند الصاحبين اربع نعم ان الاستسقاء لا يتوقف على الصلواة عند ابى حنيفة . كتبه: محمد يوسف بنورى

الجواب صحيح: ولي حسن

خلاصہ: معراج کی رات عام لوگوں کے حق میں عام راتوں کی طرح تھی، طویل نتھی ۔لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بیاحثال ہے کہ ان کے لئے رات لمبی کر دی گئی ہو، یا وقت کو تھہرا دیا گیا ہولیکن بیسب احتمالات ہیں،اصل علم اللہ

کو ہے۔

شان تفقه علمی ب<u>صیرت</u>

ال نماز استنقاء دو رکعت ہیں ۔اس میں ائمہ کرام کا اختلاف نہیں اور مائیہ کرام کا اختلاف نہیں اور مائیہ کرام کا اختلاف نہیں اور مائیہ کی نماز استنقاء جار رکعت نہیں بلکہ دو رکعت ہی ہیں اور امام مائین کے زدیک استنقاء صلوق نہیں بلکہ دعا ہے۔ ابوطنیفہ کے زدیک استنقاء صلوق نہیں بلکہ دعا ہے۔

نطبه جمعه.

س: (۱) کیا خطبہ جمعہ میں صدرِ پاکستان کا نام شامل کرکے پڑھا جا سکتا ہے؟ (۲) کیا صدرِ پاکستان کوخلیفۃ اسلمین کہا جا سکتا ہے؟ (۳) کیا خطبہ جمعہ میں یا کستان زندہ یا دکہنا جا کڑنے؟

(۳)اگراہام صاحب خطبہ مجمعہ غلط پڑھے تو خطبہ 'و نمازِ جمعہ کے متعلق کیا

حکم ہوگا؟

(۵) کیاایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ ح: (۱) خطبہ جمعہ میں کسی مملکت کے سربراہ کا نام ضروری نہیں البتہ اس کی اجازت ہے۔اگر اسلامی مملکت ہو اور قوانین اسلامی پر چلنے والا ہو

تو دعا کی مخبائش ہے۔

(۲) جب تک اسلامی محاکم شرعیه قائم نه موں مکسی ملک کے سربراہ کو خلیفة المسلمین یا امیر المونین کہنا شرعاً درست نہیں۔

(۳) پاکستان کے لئے اس طرح دعا کرنا جائز ہے کہ اللہ تعالی اسکو سیح اسلامی حکومت بنادے صرف زندہ باد کہنا اسلامی دعانہیں ، نہ خطبہ کمیں اسکی

اطاجت ہے۔

(س) اگر واقعی امام خطبه غلط پڑھے تو یہ خطبہ مکروہ ہے اور شرعی عبادت کا

شان تلقه على لعي.

وترون مين دعائے قنوت كامسكله:

س: کیافرماتے ہیں علائے وین اس مسئلہ میں کہ ور وں میں دعاء قنوت کی جگہ پراکٹر عوام میں فل هو الله احد پڑھنے کا دستورہے۔کیاہیا اور کوئی سورت دعاءِ تنوت کے قائم مقام ہوجائے گی۔اس سے نماز میں خرابی تونہ ہولی ؟بینو او توجروا۔

الجواب: باسم تعالى: وعائے قنوت حفیہ كنزد يك وتر مين واجب بركو أبكى وعائے قنوت حفیہ كنزد يك وتر مين واجب بركو كى وعائز سے وجوب ادا ہوجائے گا۔ البتہ مخار سے كه اللّٰهم انا مستعبد كى اللّٰهم اهدنا فيمن هديت الله ہو۔ اگر وونوں كو جمع كيا جائے اور بھى المجمعات ----

اگریدنہ ہوتو کوئی دعا قرآن یا صدیث کی پڑھے۔اگروہ بھی یاد نہ ہوتو تین مرتبہ اللّٰہم اغفولی پڑھے۔ بہر حال فرض نماز کے قعدہ کا خیر میں جو دعا کیں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھے۔اس طرح وجوب ادا ہوجائے گا۔قرآن کریم کی بوسورت دعا پر مشتمل نہ ہو،اگر وہ پڑھے تو اس سے تھم دعا ادانہ

### كتبه: محمر يوسف بنورى عفاالله عنه

يوكا والشراعلم

۲ اارمضان ۱۳۸۱ ه

ئىپدىكارۇر سےاذان:

س: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس میں کہ مجد میں مؤذن کے اذان دینے کی جگہ پراگر شیپ ریکارڈ رہے اذان دی جادے یا اذان کے وقت ریکارڈ چیوڑ اجادے تا کہ اذان شرہو۔ کیا یہ نماز کی اذان کے لئے کافی ہے۔ نفی واثیات کو واضح فرما کیں؟

ن: اذان شرعی عبادت ہے۔ جب تک مکلف شرعی طریقہ سے اذان نہ دے، یہ سنت ادانہ ہوگی۔ ریڈیواور شیپ کی اذان کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس کے نماز کے لئے ریڈیواور شیپ ریکارڈ (TAPE RECORDER) کی اذان کافی نہیں ہے۔ کی اذان کافی نہیں ہے۔ محمد یوسف بنوری عفااللہ عنہ

ن میسوی کی ترویج:

س: عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق عیسوی سندکا آغاز حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے ہوا۔ اس صورت میں ہم مسلمانوں کے لئے اس کا اپنانا کہاں تک درست ہے؟

(٢) سال محركا كيلندر جيوانا كيهاع؟

ج: عیسوی میلادی ہے، وفات کانہیں مسلمانوں کے لئے اسے ضرورة لکھنا درست ہے لیکن اس پراکتفانہ کیا جائے اور بہتریہ ہے کہ اپنی تحریات ومراسلات میں صرف ہجری تاریخ ہو۔

### (٢) كياندر يجيوالي شي كوكي مضا كتشكيل

فحمر أوسف وورى عفاالأدعن

فالزائلة المراحد

مو چھوں کا شرعی علم:

السوال: مو چھوں کا منڈ دانا انصل ہے یا کثوانا۔ بیز کیابار یک مثین پھرانا کثوانے میں شامل ہے بانہیں ۔اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابة كالمعمول كيانها؟

الجواب: حنفی مذہب میں باریک فینجی یامشین سے کثوانامسنون ہے۔ منڈ وانا بہترنہیں کیکن ناجائز بھی نہیں ۔صرف امام طحاویؓ کے نز دیک بہتر اور متحب ہے۔مسنون قص وقصر، جز ،نہک مقصد و ہی ہے جواو پرتح رہے ہوا۔ فقظ والثداعكم مجمد يوسف بنورى عفاالثدعنه

#### مت ِقبلہ:

س: كيافرمات بي علاء دين اس مسئله من كه شريعت كى رو سے كعبه كا رخ مغرب کی جانب ہوتا ہے یا کچھ ہٹ کر جنوب کی سمت ہوتا ہے؟ کیونکہ سابقه زمانه کے لوگ قطب ستاره رات کو دیکی کرمنجد کی بنیا در کھتے تھے تو رخ مغرب کی طرف ہوتا تھا۔ایک متجد قدیم ویران ہو چکی ہے جس کو دوبارہ بنایا جار ہا ہے۔جدیدمعلومات کے اوگوں نے اس کارخ غلط بتایا اور کہا کہ قطب تارہ صرف مغرب کارخ بتا تا ہے۔ کعبہ مغرب میں ہے بلکاس سے کچھ ہث كرجنوب كاسمت ميس ب-ابكياصورت كى جائ \_ يراف زمانه كامجد كارخ سيح بياجد يدمعلومات كےمطابق متحدكارخ تھيك ہے۔اس ميں الناللة على الميري

نمازيز هناكيها ٢٠

ے: سمت قبلہ کی غیبین میں قطب تارہ سے غیبی کافی ہے۔ پاندور جات کا فرق قابل اعتبار نہیں۔ جہت قبلہ ، غائبین کے لئے سمت قبلہ ہے۔ اس کا انسان مکلف ہے۔ جہت میں تو نو ہور ہے ہے ۔ تغیبن اگر عین سمت قبلہ سے دیادہ انراف نہ ہوتو استعمال درست ہوگا۔ مزید فلسنی تہ تو تا میں جہت سے بالکا پر شرون مف دصلوٰ ہ ہوگا۔ تر یا فلسنی تا بیاس وقت اتنا لکھنا کافی ہوگا۔ مجہت سے بالکا پر شرون مف دصلوٰ ہ ہوگا۔ غالبًا اس وقت اتنا لکھنا کافی ہوگا۔ مجہت سے بالکا پر شوری عفااللہ عنہ غالبًا ہوگا۔ میں جہت سے بالکا پر شوری عفااللہ عنہ خوری عفااللہ عنہ میں جائے کی ضرور سے نہوری عفااللہ عنہ بنوری عفا اللہ بنوری عفا اللہ عنہ بنوری عفا اللہ بنوری بنوری عفا اللہ بنوری ب

دكان كرايه پرديخ كامعامره:

س : کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ مالک دکان نے ایک شخص ہے دکان کرایہ پردینے کا معاہدہ کرلیااور جو پھرمعاوضہ تن دینے کا معاہدہ کرلیااور جو پھرمعاوضہ تن دینے کا معاہدہ کرلیااور جو پھرمعاوضہ تن دینے کا معاہدہ کرلیااور تین چار ماہ تک اصل کرایہ دکان کا بھی وصول کرتا رہائیکن تین چار ماہ کے بعد دکان کرایہ پردینے ہے انکار کردیااور کہتا ہے کہ چونکہ یہ دکان کرایہ پر لینے والا نائی ہے اور یہ پیشریخ نہیں ہے، کہتا ہے کہ چونکہ یہ دکان کرایہ پر لینے والا نائی ہے اور یہ پیشریخ نہیں ہے، داڑھی مونڈ تا ہے ۔ کیااس صورت میں متا جرشر عا مجبور ہے کہ دکان واپس کردے اور کیا مالک دکان اس پیشہ سے گنہگار ہوتا ہے اور شرعا اجارہ کو فشخ کردے اور کیا مالک دکان اس پیشہ سے گنہگار ہوتا ہے اور شرعا اجارہ کو فشخ کرنے خاص وار ہے ؟

ج: اگر ما لک مکان و دکان باد جوداس کے علم ہونے کے بیہ پیشہ کر رہا ہے، شرعا ما لک دکان گنه گارنہیں ۔ گناہ کا مرتکب متاجر کرایہ دار ہے لیکن اگر ما لک نہیں دینا جا ہتا ہے تو شرعا اس کو دینے پر مجبورنہیں کیا جا سکتا۔ البنة اس صورت میں جورتم پینگی لی جا بھی ہے وہ واپس کرنا ہوگی۔ واللہ اعلم ۔ کتبہ مجمد ہوسف بنوری مفااللہ عند

عالم بيداري ميس حضور كي زيارت كالقلم:

س: حضور صلی الله علیه وسلم کو عالم بیداری میں ویکھنا کیما ہے!

حدیث عالم بیداری میں حضور صلی الله علیه وسلم کو ویکھنا ممتن شہیں ۔ حدیث یا فقہ میں ای ممانعت نہیں بلکہ ایک حدیث میں ایسااشار و ماتا ہے۔ ارباب قلوب اور اہلِ تصوف کے یہاں تو یہ چیز تو اثر کو بیٹی ہوئی ہے گہ آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم اور بعض اکا ہرکی زیارت بیداری میں ہوئی ہے۔ اگر چیاری کی رویت نہیں اور شہر شخص بیداری کی رویت نہیں اور شہر شخص بیداری کی رویت نہیں اور شہر شخص اس وقت ویکھنا بلکہ خاص مثالی رویت ہے۔ عالم مثال کی مثال کی مثال ہی خواب میں ویکھ لے وہ رویا کہلائے گا اور جو بیداری میں ہوگی وہ رویت ہوگی وہ رویت ہوگی وہ رویت ہوگی وہ رویت ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی۔

ہاں! بیضرور خیال رہے کہ اس رویت میں ضروری نہیں کہ مرئی جن کو
دیکھاجا تا ہے اس کوعلم و خبر ہو۔ اس کے تصرف وقد رت کو وظل ہو۔ جیسے خواب
میں کسی کو دیکھتا ہے کہ جس کو دیکھتا ہے وہ حق تعالیٰ کی طرف ہے ہے۔ اس
مخص کے اراد سے اور قد رت بلکہ علم کو بھی وظل نہیں ہے اور چونکدرویت مثال
موتی ہے اس لئے ایک وقت متعدد اشخاص متعدومقامات میں ویکھیے جا گئے
ہیں۔ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں۔ فقط والشّاعلم۔

محر يوسف بؤرى عفاالله عند

### فواتين كامجديس جانے كامسكد:

س: عورتوں کے متحد میں جانے کے سلسلہ میں افریقہ کے ایک اخبار میں بیان شائع ہوا ہے کہ رابطہ کا نفرنس جو مکہ مکر مہ میں منعقد ہوئی اس میں مولانا بنوری نے شرکت کی تھی اور اس میں قرار داو پاس ہوئی ہے کہ عورتوں کو مجد میں جانے ہے نہیں روکنا جا ہیئے ۔ لہٰذا آپ ہے گزارش ہے کہ اپنی رائے ہے آگاہ کریں؟

ج: تفصیلی جواب دارالافا ، نیوناؤن کی طرف ہے جولکھا گیا ہے وہ

بالکل سے ہے۔ البتہ جو کھرمیر ہے متعلق شائع ہوا ہے بالکل غلط ہے ، اس کی

کوئی بنیا دنہیں ۔ جس اجلاس میں اس موضوع پر بحث ہوئی ہے اس میں ، میں

شریک نہیں تھا ۔ میری رائے فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق ہے۔

جب فقہا ، نے صدیوں پہلے اس فقنہ کا حساس فرما کرعدم خروج کا فتوئی ہے

دیا ہے تو دورِ حاضر جوفتوں کا دور ہے اور حصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فرما ہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں فقنہ کورتوں سے پیدا ہوا ہے۔ اس امت میں

فرما ہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں فقنہ کورتوں سے پیدا ہوا ہے۔ اس امت میں

درواز ہ بندر کھا جائے۔ محمد یوسف بنوری عفا اللہ عنہ

درواز ہ بندر کھا جائے۔ محمد یوسف بنوری عفا اللہ عنہ

محدث العصر حفرت مولانا محمد یوسف بنوری امام اعظم ابو حنیفه کی جلالت مثان اور فضیلت کے بڑے معترف تھے۔ معترف کیوں نہ ہوتے کہ انہوں نے جس شان اور فضیلت کے بڑے معترف تھے۔ معترف کیوں نہ ہوتے کہ انہوں نے جس استاداد رسر بی (حضرت مولانا انور شاہ شمیری ) کے دامن رشد و ہدی میں تربیت پائی تھی وہ خود فر مایا کرتے کہ الجمد لللہ میں کی فن میں کسی کا مقلد نہیں ، ہرفن میں میری مستقل وہ خود فر مایا کرتے کہ الجمد لللہ میں کسی فن میں کسی کا مقلد نہیں ، ہرفن میں میری مستقل

حضرت شخ بنوری تھی امام ابو حنیفہ کا ذکر بڑی عقیدت واحرّ ام ہے ذکر كرتے اور فرمایا كرتے كہ فقہ میں امام اعظم صرف امام ابو حنیفہ ہی ہیں۔ س کو نصیب ہے میہ ذوق کس کو بتاؤں عارفی کتنا سرور و کیف ہے عشقِ جگر گداز میں

اب : سال

# محدثا نهجلالت قدر

مُدعر بی سلی الله علیه وسلم نے تجة الوداع میں اپنے جانثار صحابہ سے فرمایا: میں تم میں ایک ایسی چیز مچھوڑ کر جارہا ہوں کہتم اگر اےمضبوطی ہے پکڑے رہو گے تو تجھی گراہ نہ ہو گے ، لیعنی کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت کو۔ بالفاظ دیگر کتاب اللہ اور سنت ِرسول الله صلى الله عليه وسلم دين اسلام كي اساس وبنياد ہے۔علمائے اصولين سنت کوحدیث کے مترادف قراردیتے ہیں۔ صدیث، قرآنِ حکیم کی تفییر ہے۔ قرآن اجمال ے، صدیث اس کی شرح ہے۔ علوم یقیدیہ کا معتمد علیہ سرمایہ وسرتاج اور فنون دیدیہ کی اصل واساس علم حديث ہے جس ميں افضل المرسلين صلى الله عليه وسلم كے قول وفعل ياسى بات يرآ ي كي سكوت ورضامندي كا ذكر خير موتا ہے۔اس لئے بيرحديثيں تاريكي ميں روش چراغ، رشد و بدایت کاسنگ میل اور بدر کامل کاحکم رکھتی ہیں۔ جوشخص ان پرعمل پیرا ہوتا اور ان کی مگہداشت کرتا ہے تو وہ ہدایت یاب اور خیر کثیر سے فیض یاب،وتا ہے۔جوید بخت ان سے اعراض وروگر دانی کرتا ہے وہ گمراہ اور ہلاک ہوجا تاہے۔ اس بنایرامت کے لئے حدیث ِرسول الله صلی الله علیہ وسلم معیار بدایت، نظیمہ و ا

يال المث

سعادت اور باعث ِنجات وفلاح ہے۔علم حدیث بڑاوسیع علم ہے۔محدثین کرام نے علم مدیث کی تاریخ ، مذوین ،عظمت وفضیلت اورعلمی و تاریخی مقام امت کے سامنے ر کھ دیا ہے۔ علم حدیث کی ان خد مات میں برصغیر کے علماء کرام کا بڑا حصہ ہے۔ برضغیر میں علم حدیث کا ایک دور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہے قبل کا ہے۔ یہ دور اگر چہ متعدد صدیوں پرمشتل ہے لیکن اس دور میں سلسلہ مسند جوعلم حدیث میں اہم ، بنیادی اور اساسی حیثیت رکھتا ہے، موجود نہ تھا۔حضرت شاہ ولی الله رحمہ الله کو بیہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے علم حدیث کی خد مات میں سلسلہ ُ سنداورنظم وضبط قائم کیا۔اس وقت یا کتان و ہندوستان کے تمام محد ثین علماء کرام کا سلسله سند شاه ولی الله رحمه الله یرمنتهی ہوتا ہے۔معدودے چندافراداس ہے متنیٰ ہوں گے۔شاہو لی الله رحمہ الله کی سند کے سات سلاسل ہیں اور ساتوں سلسلوں سے بیسندائمہ صحاح ستہ اور امام مالک کے واسطہ ے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے۔اس لحاظ سے برصغیر میں جس کے پاس شاہ ولى الله رحمه الله تك سند محفوظ اوراس كے وسائط منضبط ہوں تو وہ اپنی سند میں نبی كريم صلی الله علیه وسلم تک کے وسا نط کوشار کرسکتا ہے۔ دارالعلوم ديو بند کې وجه بنا:

برصغیری عظیم علمی یو نیورشی دارالعلوم دیوبند کی بنیاداور قیام کامقصد بھی تفقہ فی اللہ یث ہے۔ امام العصر حضرت مواا نا انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند کی بنا کی غرض و عایت بیان فرمایا کرتے "و غاید المدرسه درس الحدیث و فقه الحدیث " الله مدرس کی بنیاد کی غرض درسِ حدیث اور تفقہ حدیث ہے۔ تمام اکابر دیوبند اپنے زبانہ میں سلوم وروایت کے منداور مشکاات علوم اور مشکلات حدیث کے مدار تھے۔ علم الله دیوبند استے منداور مشکلات حدیث کے مدار تھے۔ علم

سوی کے حوالے ہے دنیائے علم ان اکا ہرین کے کا رناموں کو ہمیشہ یا در کھے گی۔

مری العصر حضرت مولا نامجمہ یوسف بنوری ہجی اپنی جامعیت کے باوجودایک

بنظیر محد ہے اور نن عدیث پر کامل دستگاہ رکھنے والے انسان شے۔ آپ محد ہے العصر

ادر شیخ الدیث کے لقب سے مشہور ہوئے ۔ حدیث آپ کا اوڑ ھنا بچھوناتھی ۔ علما ، کرام

ادر شیخ الدیث کے لقب سے مشہور ہوئے ۔ حدیث آپ کا اوڑ ھنا بچھوناتھی ۔ علما ، کرام

#### اكابر سے اجاز ت ِ صدیث:

انہیں امام العصر حضرت مولا نا انور شاہ کشمیری ، مولا نا عبدالرحمٰن امروہوی ، حضرت مولا نا شمیر اسید حسین احمد مدنی " ، حضرت مولا نا شمیر اسید عثمانی " اور حضرت مولا نا شمیر الله و الکوثری جیسے مشائے ہے اجازت عدیث حاصل تھی ۔ ساری عمر حدیث کی تذریس میں گذری ۔ آپ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کرا تی میں کافی عرصہ تک بخاری شریف میں گذری ۔ آپ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کرا تی میں کافی عرصہ تک بخاری شریف میں شامن کی اہم ترین کتا ہیں پڑ مھاتے رہے اور زندگی کے آخری ایام تک بہی ذوق و شخل رہا نوب حدیث میں خالتی کا ننات نے آپ کوایک خاص ملکہ عطافر مایا تھا۔ تذریبس ترید مدی کے لئے اختخاب :

حضرت مولا ناڈ اکٹر عبیب اللہ مِتّار راوی ہیں:

" فین حدیث میں آپ ابتداء ہے ہی اتنے ممتاز سے کہ ایک مرتبہ جامعہ و ابھیل میں جامع تر ندی کے بارے میں بیمسئلہ کھڑا ہوا کہ کس کے باس کھی جائے ۔ تین حضرات میں ہے کہ ایک کو دینائقی ، تینوں پایہ کے عالم اور چوٹی کے مدرس تھے ، حضرت مواا نا عبدالرمن صاحب امرو ہوگ ، حضرت مواا نا عبدالرمن صاحب امرو ہوگ ، حضرت مواا نا عبدالرمن حاحب المرو ہوگ ، حضرت موان کی اور ہمار سے حضرت شن بنور گ ۔ یہ یہ یہ پایا کہ طلب سے رائے کی ا

جائے، ووٹ ڈالے گئے تو مولا ناامر دہوگ کے حق میں سات، مولا نامر ہوگ کے حق میں سائیں دول کے حق میں تائیس دول کے حق میں تائیس دول کا حقی میں سائیس دول کا سے صحیح بخاری اخیر دم تک پڑھاتے رہے۔ جامع تر مذی ایک طویل مدت تک نہایت تحقیق ہے پڑھائی ،سنن الی داؤد کا محققانہ ومد تقانہ درس آئے تک طلب کی زبانوں پر ہے۔ ای طرح صحیح مسلم ،سنن نسائی ،ابن ماجہ ،مؤطاما لک ، مؤطامحہ ،مقد مدا بن صلاح وغیرہ بھی زیر درس رہی ہیں۔"

### درسِ حدیث کی جھلکیاں:

حضرت شیخ بنوری کے تلا غدہ ان پردل و جان سے نثار ہوتے ہے اور اپنی جان تک قربان کرتے ہے۔ آپ کا انداز تک قربان کرتے ہے۔ آپ کی شخصیت میں غضب کی محبوبیت تھی۔ آپ کا انداز تدریس اور در س حدیث کی چند جھلکیاں آپ کے شاگر دوں کے قلم سے نذر قارئین ہیں تا کہ اصل حقیقت سامنے آجائے۔

قیاس کن زگلتان من بہار مرا حضرت مولانامحدامین اور کزئی فرماتے ہیں:

حضرت اقد س کی خدمت میں عمر کا ایک ثلث گز ارکر اپنی نااہلی کی وجہ ہے اگر چہ کچھ حاصل نہ کر سرکا مگر و یکھا بہت کچھ ۔ یہاں ہمیں ابن سیریں کے تعبیم ولطافت کا ،حسن بھر گ کے تفکر ورزانت کا ،امام مالک کے ادب واحر ام کا ،سفیان توری کے زہد وقناعت کا ،امام ابو حذیفہ کی فقابت و ثقابت کا ،امام ابو حذیفہ کی فقابت و ثقابت کا ،امام ابو حذیفہ کی فقابت و ثقابت کا ،امام ابو حذیفہ کی خق کوئی واستقامت کا اور این مرادک کی باذبیت و جامعیت کا عکس

جيل نظرآيا-

ہم نے برروشہاب کود یکھا:

ہم نے سیدی حضرت بنوریؓ کی صورت میں "بدرٌ وشہابٌ" کودیکھا کہ صحیح بخاری شریف کی مشکلات کی گھیاں سلجھار ہے ہیں ۔خطابی " و طبی اور ابن رجبؓ کودیکھا کہ حدیث شریف کے لطا کف وظرا کف بیان فر مار ہ ہیں ۔مزگ اور ذہبی کو بایا کہ رواۃ حدیث کے نام ونسب ، طبقہ و رتبہ اور عالات وواقعات کا تذکرہ فرمارہے ہیں ۔ابن صلاحؓ وعراقی " کو پایا کہ صطلح الحديث كے نوع بنوع مسائل پر تبصرہ فرمار ہے ہیں۔غزالی ٌ وشاہ ولی اللّٰہ نظر آئے جودین کے اسرار ورموز سمجھا رہے ہیں ۔رازی وآلوی نظرآئے کہ قرآنی حقائق و دقائق کا اظہار فرمارہے ہیں۔جرجانی " وزمحشری دکھائی دیئے جوقر آنِ حکیم کے وجوہِ بلاغت واعجاز سے پردے اٹھارہے ہیں۔راغبٌ و ابن کثیر وکھائی و ئے کہ غریب القرآن اورغریب الحدیث کی شرح فرمار ہے ہیں ۔ ابن رشد و ابن قدامة كومختلف فقهی مذاہب كا مقارنه كرتے ہوئے یا یا۔ نوویؓ و ابن نجیمؓ کومتفرق فقہی جزئیات و روایات کا استقصاء کرتے ہوئے دیکھااور ملک العلماء کاسانی طولانی مباحث کی تہذیب و تنقیح کرتے ہوئے نظرآئے۔

عالم كي صورت ميس عاكم:

یہاں ہم نے ابن منطور اور زبیدی کو بھی دیکھا کہ بر بی لغت کے اوابد و شوار د کا شکار کرر ہے ہیں اور ابوالعمّا ہیہ اور بوصیری بھی ملے جواپنا ناصحانہ کلام اور عاشقانه مدی سنار ہے تھے۔ ہم نے بہاں ابن ندیکم اور حابی خاید کے سار عاشقانه مدی سنار ہے تھے۔ ہم نے بہاں ابن ندیکم اور حابی خاید کے سار سنا ہم کی اللہ سنا کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی ہوت کا مسلم کی ہوت کا مسلم کی ہوت استدلال ، ابن ہمائم کی ہوت استدلال ، سیوطی کے تبحر ونوسع اور کور گی کے تصلب اور تعقب کا مشاہدہ کیا۔ استدلال ، سیوطی کے تبحر ونوسع اور کور گی کے تصلب اور تعقب کا مشاہدہ کیا۔ یہاں ہم نے جا حظ کی البیان و التبیین کی شستہ زبان تنی اور اس میں ابوز ہر ہ واحد امین کی صلاحت کی حلاوت کو پایا۔

یهان جمیس قاسی عکمت، رشیدی تفقه جمهودی عزم و همت، انوری علم و بیمان جمیس قاسی عکمت، رشیدی تفقه جمهودی عزم و همت، انوری علم و تبحر جمینی جذبه ایثار وحریت، اشر فی ورع ولطافت، کفایت اللهی استحضار اور عطائه اللهی رعب و جلال کا حسین گلدسته نظر آیا اور بلاشبه ایک عالم کی صورت میں ایک عالم و یکھا۔

و ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد

یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ آرائی نہیں اور نہ حدیثِ خواب ہے۔ حضرت شیخ بنوریؓ کی صحیفہ کر دار اور کتاب زندگی کے ہرصفحہ پران کمالات کی جھلکیاں بآسانی دیمھی جاسکتی ہیں بلکہ مجی بات تو یہ ہے کہ حضرت کے بہت سارے کمالات ایسے تھے جن کا تعلق صرف مشاہدہ سے تھا ہم بروتقریر کے احاطہ میں انہیں لا ناممکن ہی نہیں بلکہ بعض کا تو اور اک بھی نہ ہوسکا۔

گر مصور صورت آل دلتال خواہد کشید لیک جیرانم کہ نازش راچیال خواہد کشید

بال بون بال بي

حضرت مولا نامصباح الله شاة تحرير فرمات بين:

" حضرت کے درس کے متعلق اگر بچھ کہا جاسکتا ہے تو بس یہ کہ دوران درس ایسامحسوس ہوتا تھا گویا کہ ایک بخر ذخار موجزن ہے اور ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر بہدرہا ہے اور سامعین اپنی اپنی استعداد وظرف کے مطابق مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں ، اپنی علمی تشکی اور بیاس کو بچھاتے اور سیر ابی حاصل کرتے ہیں اور علوم و معارف کے موتیوں کو اپنے اپنے دامن میں سمیلنے میں مشغول ہیں ۔ اگر چہ حضرت کی تقریر کو صنبول تحریر میں لا نا بہت مشکل ہوتا تھا اور طلبہ ہیں ۔ اگر چہ حضرت کی تقریر کو صنبول تحریر میں لا نا بہت مشکل ہوتا تھا اور طلبہ درس کے وقت میں لکھنا جا ہے تو انہیں کا فی دقت کا سامنا کرنا پڑتا۔

### درس حديث كى خصوصيات:

حفرت کے درکِ حدیث کی چنداہم خصوصیات درجِ ذیل ہیں:

(۱) ایک ایک حدیث سے متعلق تمام مباحث تفصیل اور پورے شرح و بسط

کے ساتھ بیان فرماتے ۔ ائمہ حقہ کے ندا ہب، ان کے دلائل اور وجوہ تر بی کے بیان میں عدل و انصاف کے نقاضوں کو مجوظ رکھتے ۔ بھی حد سے تجاوز نہ فرماتے۔

(۲) بیانِ ندا ہب میں ائمہ عظام کا ذکر غایتِ احترام اور کمالِ ادب ہے کرتے ۔ رجالِ حدیث کے تذکرہ میں ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال کا ذکر کرتے ۔ روایات کے شذو ذعلت پر متنبہ فرماتے ۔ اس سلسلہ میں تعصب ندہجی ہے دامن بچاتے ہوئے جے موقف بیان فرماتے۔

(۳) ہرمشکل مقام پر اپنے محبوب استاد حضرت العلامه مولانا محمد انورشاه استاد حضرت العلامه مولانا محمد انورشاه کشمیری کی رائے کا تذکرہ فرماتے بلکه ان جمله امور مذکورہ میں حضرت شاہ صاحب کا اتباع کرتے۔

(۳) جب کسی کتاب کا پہلی بارحوالہ دیتے تو کتاب اور مصنف کا پورانام ذکر کرتے۔ مثلاً امام بخاری اور سیح بخاری کا ذکر ان الفاظ میں کرتے: مصنف کا نام: محمد بن اساعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بر دزبہ

کتاب کا نام: الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه و سلم و سننه و ایامه \_اوراس کے بهاتھ مصنف کے اجمالی حالات بقدرِ کفایت اور کتاب کے مزایا اور خصوصیات کا ذکراس طرز سے کرتے کہ طلبہ کے اندراتی بصیرت پیدا ہوجائے کہ ضرورت اور حاجت کے وقت پریشانی نہ ہواور طلبہ میں اصل ما خذکی تلاش وجتوکی رغبت اور شوق پیدا ہوجائے اور یہ تلاش آ سان و بہل معلوم ہواور جب حوالہ جات بیان کرتے کہ حوالہ جات بیان کرتے کہ سامعین کو ورط کرتے تو اس کشرت سے حوالہ جات بیان کرتے کہ سامعین کو ورط کے جرت میں ڈال دیتے ۔طلبہ ،حضرت کی قوت حافظ سے سامعین کو ورط کے جرت میں ڈال دیتے ۔طلبہ ،حضرت کی قوت حافظ سے اسے متاثر ہوجائے کہ آپس میں اظہار تعجب کرتے کہ جب حضرت والا کے استے متاثر ہوجائے کہ آپس میں اظہار تعجب کرتے کہ جب حضرت والا کے

ما نظر کا بیرحال ہے تو نہ معلوم حضرت شاہ صاحب قدس اللّٰد سر ہ العزیز کا حافظہ كس انتها كا وكا\_"

علم عدیث کی قند رشناسی:

بمال بوسف

مفرت مولانا مصباح الله شاه صاحب ، دورانِ درس کا ایک دلچسپ واقعه ناتے ہیں کہ:

" ایک دن حضرت بنوریؓ نے حدیث قلتین پرایک گھنٹہ مفصل بحث فرمائی، جب گھنٹہ تم ہوگیا تو فر مایا بقیہ بحث ان شاءاللّٰدکل ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ ریہ بحث کل ختم ہو جائے ۔ دوہرے دن جب حضرت بنوریؓ مسندِ تدريس برفروكش ہوئے توايك طالب علم نے نہايت مجلت كے ساتھ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی تلاوت کر کے آ گے عبارت پڑھنا شروع کردی۔ سارے شرکائے دورہ حیران و پریشان کہ نہ معلوم اس حماقت کا کیا بتیجہ نکلے گا۔ واللہ اعلم، حضرت اقدس پراس کا کیااژپڑے گا۔غصہ سے حضرت کا چہرہُ انورمتغیر ہو گیالیکن حضرت نے بالکل سکوت فر مایا اور زبانِ مبارک سے پچھنیں فر مایا اور جب پڑھنے والے نے ایک دو حدیث تلادت کرکے ذرا ساتو قف کیا جبیہا کہ عام طور برمعمول تھا کہ قاری ایک حدیث تلاوت کر کے خاموش ہوجا تا کہ حضرت تلاوت شدہ حدیث پر کچھ بیان کریں کیکن حضرت کھر بھی خاموش رہے تو قاری نے نیجی نگاہ سے دوسرے رفقاء کود یکھا، تمام ساتھیوں نے گھور تے ہوئے اپنی ناراضکی کا ظہار فر مایا۔ اب قاری کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا اور ندامت وشرمندگی کے

باعث اس کی زبان گنگ ہوگئی۔ادھر حضرت نے غصہ سے فرمایا کہ "پڑھو!تم بھی تو یہی چاہتے ہو کہ بس عبارت کا سرد ہوجائے "اور فرمایا کہ "بہ تو بہت آسان ہے، کتاب بہت جلد ختم ہوجائے گی۔"

لین عبارت پڑھنے والا جیران کہ کیا کر ہے، اگر پڑھتا ہے تو زبان ساتھ نہیں دیتی اور اگر نہیں پڑھتا تو حضرت کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور جب حضرت نے دو بارہ فرمایا کہ پڑھو، اب تقریر وغیرہ کچھنیں ہوگی تو مجورا اس نے بچھ عبارت پڑھنا شروع کی ۔ اس پور سے وقفہ میں طلبہ کی پوری جماعت پرسکوت اور درس گاہ میں سناٹا چھایا ہوا تھا ۔ کی قشم کی کوئی حرکت محسون نہیں ہور ہی تھی ۔ بلا خروس علم کو بچھ کہنے کی ہمت نہتی ۔ بلا خروس بندرہ منٹ بعد حضرت والا اٹھ کر گھر تشریف لے گئے ۔

حضرت کے درسگاہ سے نکلنے کے بعد تمام طلبہ نے قاری کو ہاتھوں ہاتھ لیا کین وہ صاحب جو پہلے سے اتنے شرمندہ تھے کہ زبان ساتھ نہیں دیتی تھی، اب بڑی ندامت سے تمام رفقاء کے سامنے اپنی غلطی کا اقر اراور اظہارِ افسوں کیا۔

الغرض سب ساتھیوں نے متفقہ طور سے بیہ طے کیا کہ حضرت والا کے در دولت پر حاضر ہوکر معافی کی درخواست کی جائے ۔ چنانچہ چند ساتھی نامزد کردیئے گئے اور وہ نامزد جماعت عصر کے بعد حضرت کی قیامگاہ پر حاضر ہوکر معافی کی خواستگار ہوئی۔

حضرتٌ بالكل خوش تھے، كى تاراضكى كاار نہيں تھا۔ فرمايا كەتم لوگوں

حال يوسف

کے آنے کی ضرورت نہیں تھی ،غصہ بالکل ختم ہوگیا ہے البتہ صبح سبق میں طبیعت پراثر تھااورای لئے اٹھ کر چلا آیا اور فرمایا کہ طلبہ میں ایسی غفلت اور ناقد رشای میر ہے لئے نا قابل برداشت ہے،خصوصاً جب کہ مقام اتنا ہم ہواورغفلت کی بیرصالت کہ بیجی معلوم نہیں کہ کل کا سبق ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ جو اورغفلت کی بیرصورت حضرت نے ہماری غلطی معاف فرما کرخوثی کا کیجھ بحث باقی ہے۔ بہرصورت حضرت نے ہماری غلطی معاف فرما کرخوثی کا اظہار فرمایا۔ ہم نے پھر دو بارہ عرض کیا کہ حضرت افکری پھر بقیہ بحث قلتین کا اعادہ فرما کیں اور پورا مسکلہ ختم فرمادیں۔ حضرت اقدسؓ نے بخوشی مان لیا اور مسکرا کرفرمایا بہت اچھا۔ " (خصوصی نمبر میں ۵۳۰)

حضرت مولا ناالله بخش ایاز ملکانوی لکھتے ہیں:

" من كذب على متعمدا فليبوا مقعده من النار (الديث) كى روشى ميں ارشادِنبوى ميں قصدواراده سے ياعدم تدبركى بجول و چوك سے قطع و بريداور حذف و اضافه كے عمل كا صدمه بهوا اور كى ادنى ترين مسلمان كو غيرت نه آئے بالكل ناممكن ہے۔ تحفظ فرامين وارشادات نبوى كے سلسله ميں امت من حيث الامت كا جب عموى مزاج ايسا ہوگا تو قافلہ تق كے ناخدا امير المومنين خاتم المحد ثين شخ وقت كا ايسے حالات كے پيش آئے پركيا حال ہوتا ہوگا۔ ويذه و دلكى نگا ہوں سے ايك واقعہ ملاحظ فرمائيں۔ ہوتا ہوگا۔ ويذه و دلكى نگا ہوں سے ايك واقعہ ملاحظ فرمائيں۔ ہوا يوں كه كى امتحان كے موقع پر بخارى شريف كے سواليه پر چه ميں موايوں كه كى امتحان كے موقع پر بخارى شريف كے سواليه پر چه ميں مديث "سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل الاظله" (الحديث

بخاری شریف ص ۹۱ ، ن۱ ) کا ابتدائی حصه لکھ کریہ ہو چھا گیا کہ وہ مات نوش انسیب انسان کون کون ہیں جو قیامت کے دن سایہ خداد ندی میں ہوں گے۔ پند طلبا درست جواب میں ناکام رہے لیکن پھر بھی سات کا عدد اپنی اپنی یا داشت سے پورا کرنے کی عی نامشکور کرتے رہے۔

یہ طرز ممل حدیث رسول سلی اللہ علیہ وسلم میں حذف واضافہ کے زیل میں آتا تھا جس پر حضرت الاستاذ مولا نا بنوری نوراللہ مرقدہ کاغم وغصہ دیدنی تھا۔

قلط جواب دینے والے طلباء سے اجتماعی تو بہ واستغفار کرائی گئی۔ تب جاکر کہیں غصہ ماند پڑااوراللہ اللہ کر کے دوبارہ درسِ بخاری شریف شروع ہوا۔ "کہیں غصہ ماند پڑااوراللہ اللہ کر کے دوبارہ درسِ بخاری شریف شروع ہوا۔"

### علوم انورشاه کے شارح:

حضرت شخبنوری کا انداز تدریس بہت آسان پیرائے میں ہوتا تھا۔ تمام طلبا۔
حضرت کی تقریرے مطمئن ہوجائے۔ آپ عقلی استدلال کے ساتھ ساتھ نقلی دلائل کا انبار لگادیتے۔ آپ ایک بلند پایہ محدث اور علوم حدیث کے ناقد و محقق تھے۔ علم حدیث میں آپ کا مقام معاصر علماء ہے بہت بلند تھا۔ علم حدیث میں آپ کے مرتبہ مقام کا اندازہ کرنے کے لئے معارف السنن کافی ہے۔ جن لوگوں نے اس شرح کا مطالعہ کیا ہے اور ان کوفن حدیث سے کچھ مناسبت ہے وہ سجھتے ہیں کہ حضرت کئے بلند پایہ محدث اور علوم انور شاہ کے شارح تھے۔ معارف السنن حضرت بنوری کے علم، مافظراور تلاش وجبتو کے ذوق کی آئیند دار ہے۔ مافظراور تلاش وجبتو کے ذوق کی آئیند دار ہے۔ اس شرح میں نقول ونصوص کا ایک دریائے بیکراں موجزی نظر آتا ہے۔ اگا کہ اس شرح میں نقول ونصوص کا ایک دریائے بیکراں موجزی نظر آتا ہے۔ اگا کہ

کی خفیقات، مفرت شاہ صاحب کے ساتھ محبت اور فنِ عدیث میں آپ کی مہارت و بسیرت معارف السنن میں جھلکتی نظر آتی ہے۔ حضرت بنوری فرماتے ہیں اگر قیامت قریب نہیں ہے تو اس کتاب کی ضرورت باقی ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ذیل میں معارف السنن سے چندا حادیث کی تشریح نذرِ قارئین ہے۔

### امامت كالشحقاق:

(۱) امام تر مذی باب الامامة میں حدیث الی مسعود انصاری لائے ہیں جس کا پہلا جملہ ہے "یؤم القوم اقراھم" یعنی سب سے زیادہ مستحق امامت اقرائے جہور فقہاء کے نزدیک "اعلم" مقدم ہے۔ مشروح حدیث اور کتب مذاہب میں اس کی مختلف تو جیہات ملتی ہیں۔ مولا نگا پنی طرف سے اس کی نئی شرح کرتے ہیں اس طرح کہ بید مدیث جمہور کی دلیل بن جاتی ہے جبکہ اس کوامام احد اور امام ابو یوسف اور صحابِ حدیث کی دلیل بن جاتی ہے جبکہ اس کوامام احد اور امام ابو یوسف اور صحابِ حدیث کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں:

والذى يظهر لى ان يقال ان غرض الحديث "يؤم القوم اقرأهم" اى اذا كانوا فى العلم سواء . و هذا هو المذهب عندنا و عند الشافعية والمالكية جميعاً و قرينته سياق الحديث "فان كانوا فى القرأة سواء فاعلمهم بالسنة " فيكون فى الجملة الاولى "ان يؤم اقرأهم" اذا كانوا فى العلم سواء ، وهذا لطيف ، فاذن يكون حديث الباب حجة للجمهور بعد ما كان حجة عليهم .

(اور مجھے تو یہ بجھ آتا ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ "اقر اُالقوم" ای وقت سب سے زیادہ مستق امامت ہے جب کہ سب لوگ علم میں کیاں ہوں۔ یہی ندہب جمہور فقہاء احتاف، شا فعیہ اور مالکیہ کا ہے اور اس کا قرینہ سیاق حدیث میں آتا "فان کانوا فی القر أة سواء فاعلمهم بالسنة" لینی "اگر قر اُت میں سب برابر ہوں" تو اعلم زیادہ مستق امامت ہوگا۔ تو اس کے مطابق حدیث کے پہلے جملہ میں یہ ہوگا "یوم اقر اُھم اذا کانوا فی العلم سواء "لینی علم میں برابری کے وقت اقر اُالقوم امامت کا زیادہ مستق ہوگا۔ یہ تو جیہ لطیف ہے اور اب حدیث باب جمہور کی دلیل نیادہ مستق ہوگا۔ یہ تو جیہ لطیف ہے اور اب حدیث باب جمہور کی دلیل موجائے گی جبکہ پہلے (بطاہر) جمہور کے خلاف بجی جاتی تھی جاتی تھی)

(۲) حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کی حدیث ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص الله کے کئے معجد بنا تا ہے تو الله تعالیٰ جنت میں اس کے مثل گھر بنائے گا۔ شراح حدیث نے مماثلت پر اعتراض کے جواب میں مختلف تو جیہات نقل کی ہیں کیوں مولانا کی شرح بے غبار ہے ، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا۔ مولانا فرماتے ہیں:

والاحسن عندى ان يقال ان المثلية في العمل نفسه والبناء بالمعنى المصدرى اى ان الله سبحانه يبنى له بيتاً في الجنة كما هو بنى الله مسجداً فكما ان العبد خصص خالقه ببناء بيت لوجهه فكذلك الله سبحانه يخصصه ببناء بيت له

خاصة.

(میرے نزدیک سب سے بہترین توجیہ ہے کہ بیکہا جائے کہ مما ثلت نفس عمل اور "بنانے "میں ہے۔ یعنی مصدری میں، مطلب بیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا جیبا کہ اس نے اللہ کے لئے مجد بنائی۔ یعنی بندے لئے جنایا تو کا گھر خاص اس کی رضا کے لئے بنایا تو بنائی۔ یعنی بندے نے اپنے خالق کا گھر خاص اس کی رضا کے لئے بنایا تو بالکل اس طرح اللہ سجانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے لئے خاص طور پر گھر بنائے گا۔)

مولانا نے اس کے بعد اس شرح کی مزید وضاحت فرمائی۔ آخر میں فرماتے ہیں:

و شيخنا العثماني صاحب فتح الملهم شرح مسلم لما وقف على توجيهي هذا عجب به جداً وقال انه احسن من كل ما قيل فيه و اظهر قال و من العجيب انهم كيف تركوا هذا التوجيه الظاهر و ذهبوا الي ترجيهات بعيدة.

(صاحب فتح المهم ہمارے شخ عثانی میری اس توجیہ سے جب واقف ہوئے تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اسلسلہ میں جو کچھ کہا گیا ہے بیان سب سے بہتر تو جیہ ہے اور یہ بھی فرمایا کہ تعجب ہے کہ شار حین نے اس تو جیہ کو چھوڑ کر دوسری بعید تو جیہات اختیار کیں۔)

"مسجد مذا" کی بحث:

(m) مديث الى بريره رضى الله عنه جس كا حاصل يه ب كرسول اكرم

صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ میری ال مسجد میں نماز دوسری مساجد میں نماز رئے صنے سے ہزار درجہ زیادہ ہے۔ (تر مذی)

"مبوری ہذا" میں اسم اشارہ ہے جس سے بعض حفرات نے یہ سمجھا کہ مذکورہ بالا اجروثو اب صرف اسی بقعہ مبارکہ کے ساتھ خاص ہے جورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بقیم سر میں تعمیر تھا۔ مبحد نبوی کی توسیع ہر زمانہ میں ہوتی رہی اس لئے توسیع شدہ حصے اس میں واخل نہیں۔ اگر چہ جمہور کا یہ مذہب نہیں ہے، بعض شراح یہاں پرایک قاعدہ اصولی سے بحث کرتے ہیں کہ مسمی اور مشار الیہ جب جمع ہوجا ئیں تو ان میں سے اعتبار کس کا ہوگا۔ محدث بنورگ ان ایک ان ابحاث کوسیفتے ہوئے اشارہ لانے کی وجہ بیان کرتے ہیں اور اس سے شخصیص کا جوشیہ ہوتا ہے وہ دور ہوجا تا ہے۔

قال الراقم والاولى ان يقال انما اشار الى مسجده بكلمة هذا دفعاً لتوهم دخول سائر المساجد المنسوبة اليه بالمدينة غير هذا لمسجد لا لاخراج ما سيزاد فيه.

(سب سے بہتر بہ ہے کہ بہ کہا جائے ،اسم اشارہ لانے کی وجہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کی طرف جودوسری مساجد منسوب تھیں ان کواس تھم سے نکالنے کے لئے ہے۔ مسجد نبوی کی آئندہ آنے والے زمانہ میں توسیع کو خارج کرنے کے لئے ہیں۔)

ايكمشكل حديث كا آسان حل:

(م) توبان رضى الله عنه كى حديث كريد لفظ بين " و لا يؤم قوما

فبخص نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقد خانهم" جن كامطلب يه به كدكوني المام نماز مين صرف اپنے لئے دعانه کرے، اگراس نے ايما كيا تو خانت كامرتكب ہوا۔

حدیثِ مندرجہ بالاشراح حدیث کے لئے بہت مشکل واقع ہوئی ہے کیونکہ نماز کی بعض مانور دعا ئیں بصیغہ افراد واقع ہوئی ہیں یہاں تک کہ ابن خزیمہ نے تو اس حدیث کوموضوع تک کہہ دیا ہے۔ دوسرے حضرات نے کیچھڑ جیہات کی ہیں لیکن ان سے اطمینان نہیں ہوتا۔

مولانا بنوری فاصلانه اورعمره توجیه کرتے بیں اور اپنے شیخ کی کسی یادداشت کوسا منے رکھ کراشکال کا جواب دیتے ہیں:

" ال سے دعاء کا صیغہ مراز ہیں ہے کہ جمع متکلم کا صیغہ لائے ، واحد متکلم نہیں لائے بلکہ مطلب ہے ہے کہ امام پر نماز کی حالت میں کیفیت دعاء طاری ہوجائے اور وہ دعا پر مجبور ہوجائے تو اس حالت میں صرف اپنے لئے دعا نہ کرے بلکہ سب مقتد یوں کے لئے یہی دعا کرے کیونکہ یہ کیفیت دعا امام پر طاری ہوتی ہے ، مقتد یوں پر نہیں تا کہ وہ بھی دعا کر لیتے ۔ لہذا تخصیص سے مراد "اختصاص ہوجو دالدعاء" ہے نہ کہ "تخصیص بصیغة الدعاء"

مالِ حرام کے صدقہ پرتواب کی امید:

قوله: لا صدقة من غُلول. الغلول بالضم الخيانة في الغي

والمغنم.

یعیٰ غُلول ضم غین کے ساتھ مال غنیمت میں خیانت کو کہتے ہیں اور اصل

میں مال غذیمت کے تقلیم سے پہلے مال چوری کرنے کوغلول کہا جاتا ہے۔ پھر اس لفظ میں توسیع ہوگئی اور اس سے مراد ہر خبیث وحرام مال ہے۔ يهال حضرت بنوريٌ مسئله تفيدق بالمال الحرام مين مختلف اقوال ذكر كرتے ہوئے فرماتے ہیں كہ فقہائے احناف كے نزد يك اگر كسى نے كسى فقير فقیہ کو مال حرام سے کچھ دیا بہنیت نواب تو بیکفر ہے، کما ذکر ابن عابدين في درمحتار شرح الدر المختار في مواضع متعدده \_ پھر حضرت شیخ بنوریؓ اپنے استادِ محتر معلامہ انورشاہ کشمیریؓ کے حوالے سے ذکرکرتے ہیں کہ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ ہماری فقہ کی کتابوں سے سے مسئلہ منتفاد ہے کہ جو شخص کسی مال حرام کا مالک بنے اور اس کا مالک معلوم نہ ہواور نەاس كووالىسى كاكوئى طريقة موتواس كاحكم يە ہے كەمساكين وفقراء برصدقه كرين بغيرنيت ِثواب كے ليكن علامه ابن القيم في بدائع الفوائد مين فرمايا ہے کہ تقدق کی صورت میں تواب ملتا ہے۔حضرت شاہ صاحبٌ فرماتے ہیں کہ ان اقوال میں تعارض ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں۔(۱)ایک حکم شارع کی تعمیل اور انتثال امر۔امیدِ ثواب ای انتثال امر یرہے۔(۲) دوسراتقدق مال حرام سے اور ثواب کی تو قع اسی مال ہے۔ پس تعارض مدفوع ہے اس لئے کہ جن فقہاء نے تصریح کی ہے کہ مال حرام کی تقدق میں توقع ثواب کرنا درست ہے، ان کی مراد وہاں انتثال حکم شارع ہے کہ چونکہ ریجھی شارع کا ایک حکم ہے اور اس کے انتثال وتعمیل پر امید تواب جائز ہے اور جنہوں نے نیت بواب کرنا کفر قرار دیا ہے ان کے ہال مرادنواب کی امیدائن مال حرام سے ہے اور یہ بھی درست ہے۔ زندگی کا مقصد اولین:

جن علیائے ربانی کواللہ تعالیٰ علوم لدنی عطافر مائے ہیں وہ نور علم کی روشنی ہیں ایسی اپنیں بتلاتے اور سکھ لاتے ہیں جو عام کتابوں میں نہیں مائیں ۔ حضرت بنوری کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیدوصف عطافر مایا تھا۔ وہ جھوٹے چھوٹے فقر وں میں ایسے حقا اُق و معارف اور نکات بیان کرتے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی ۔ حضرت شنی بنوری ان شخصیات معارف اور نکات بیان کرتے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی ۔ حضرت شنوع خدمات کے لئے وقف کر دی تھی ، خصوصاً علم حدیث سے حضرت کو عشق و فریفتی کو عشق و فریفتی کا تعلق تھا۔ اس کی نشر واشاعت کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اولین قرار دے رکھا تھا۔ حدیث کی تدریس ، اشاعت و خدمت کے سلسلہ میں حضرت بنوری کی مسامی اس دور میں اجتہادی شان اور احیاء کارنگ رکھتی ہیں۔

دامان نگه تنگ و گل حسن تو بسیار گل چین بهار تو زدامان گله دارد



# ز وقِ تصنیف و تالیف اور کمی شه پارے

تصنیف و تالیف کا ذوق اور ملکہ ایک وہبی چیز ہے۔ کتابیں پڑھنا جس قدر آسان ہے، کتابیں لکھنااس قدر مشکل۔ اکابر علماء دیو بندکورب کلیم نے ورع وتقوئی، قوت ِ حافظ اور ذکاوت و ذہانت کی دولت کے ساتھ ادبی اور تصنیفی ذوق ہے بھی خطِ وافر عطا فر مایا تھا۔ اس جماعت ِ حقہ کے ایک فردِ فرید محدث العصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کثیر التصانیف بزرگ تھے۔ قدرت نے آپ کو شروع ہے ہی تصنیف کا ملکہ عطا فر مایا تھا جس کی وجہ ہے آپ نے طالب علمی کے زمانہ میں ہی لکھنے کی مشق شروع کر دی تھی محدث العصر مولا نامحمد یوسف بنوری کو خالق کا کنات نے اعلی کی مشق شروع کر دی تھی محدث العصر مولا نامحمد یوسف بنوری کو خالق کا کنات نے اعلی کے درجہ کا قال بے تھی فروق اور سلیقہ عطا فر مایا تھا۔

مثلِ خورشیدِ سحر ، فکر کی تابانی میں بات میں سادہ و آزاد ، معانی میں دقیق دعوتی ودینی وملی میدانوں میں سرگرم کاررہتے ہوئے حضرت شخ بنوریؓ نے ذوق تصنيف وتالف

عنی اسلای موضوعات، روفرقِ باطلہ اور باطل افکار ونظریات کی تر دیداور دین اسلام کی نشر واشاعت پرگرال قدر مقالات، مضامین اور تصنیفات کھیں۔ آپ ایک بلند پایہ ادیب تھے۔ علم وضل کے اعتبار سے آپ کا مرتبہ و مقام بہت بلند تھا۔ عربی، فاری اور اردو بیں آپ کوعبور کامل تھا۔ آپ کے قلم میں بلاکی روانی، طوفان کی تیزی اور تلوار کی اردو بیں آپ کوعبور کامل تھا۔ آپ کے قلم میں بلاکی روانی، طوفان کی تیزی اور تلوار کی است کا کے تھی۔ آپ نے جس موضوع پر قلم اٹھایا، کھنے کا حق اوا کر دیا۔ آپ نہایت انو کھے اور اور کائل و براہین کے انبار لگادیتے۔ آپ کے قلم میں اور اچھوتے انداز میں کھتے اور دلائل و براہین کے انبار لگادیتے۔ آپ کے قلم میں جہاں اعلاء اسلام، دین بیزاروں اور باطل پرستوں کے لئے فولاد کی می تحق اور ضرب پیرائی کا اثر تھا، وہاں اکا براور بزرگانِ دین کے حق میں وہ ابریشم سے زیادہ نرم و گدازتھا۔

ہوحلقہ یاراں تو برلیٹم کی طرح زم رزم حق و باطل ہوتو فولا دےمومن

#### نفحة العنبر كامصنف:

حضرت شیخ بنوری کی تصانف عربی میں ہیں جوعربی اوب کا شاہکار ہیں۔
آپ کی تصانف اہل عرب پڑھ کر چرت میں رہ جاتے تھے کہ ایک غیراہل لہمان ، ایک عجمی ہی اتنی اعلیٰ عربی کھوسکتا ہے۔ حضرت خود فرما یا کرتے تھے کہ جھے اردو ہے زیادہ عربی میں کھنا آسان معلوم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اس سلسلہ میں حضرت نے ایک عجیب واقعہ سنایا کہ مصر کے ایک بہت بڑے عالم نے (جواس وقت تک حضرت سے بالمشافہ متعارف نہیں تھے ) خود آپ کے سامنے اس رائے کا اظہار کیا کہ ان کے خیال میں سرز مین ہند میں انورشاہ سے بڑاعالم پیدانہیں ہوا اور ہیکہ وہ حضرت شاہ صاحب کوشا، سرز مین ہند میں انورشاہ سے بڑاعالم پیدانہیں ہوا اور ہیکہ وہ حضرت شاہ صاحب کوشا،

عبدالعزیز محدث دہلوگ پر بھی فوقیت دیتے ہیں۔حفرت نے ان کے اس نیسلے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ انورشاہ کی سوانح "نفحۃ العنبر" کے مطالعہ ہے اس نتیج پر پہنچے ہیں۔حضرت نے فرمایا کہ

"بيتو آپ كا يك طرفه فيصله موا، جس قلم نے شيخ انور شاہ كى سوائح لكھى استى الله الله كار آپ نے دونوں ہے، اگراى نے شاہ عبدالعزيز كى سوائح بھى لكھى موتى اور آپ نے دونوں كے مطالعہ كے بعد ان دونوں شخصيتوں كا موازنه كر كے بيہ فيصله كيا ہوتا تب آپ كا فيصله محققانه كہلاتا مگر افسوس ہے كہ جس قلم نے انور شاہ كى سوائح كھى اس نے شاہ عبدالعزيز كى سوائح نہيں كھى ۔"

اس کے بعد فرمایا:

"يا شيخ! اتدرى من تفاوض؟ انت تفاوض من صاحب النفحة العنبر"

(جناب کومعلوم ہے کہ آپ کس سے گفتگوکرد ہے ہیں؟ آپ کا مخاطب خود"نفحة العنبر" کا مصنف ہے۔)

تیسنا تھا کہ وہ آپ سے لیٹ گئے اور آپ کے سحر آفرین قلم سے بڑھ کر آپ کی تکتری اور حاضر جوانی کی وادد یے لگے۔

جاحظ کی زبان:

" جب حضرت بنوریؓ نے اپنے شیخ امام العصر حضرت مولانا انورشاہ کشمیریؓ کی سوانخ نفحہ العنبو لکھی تو علائے ہندمفتی کفایت اللّٰہؓ، مولانا شبیراحمد جنانی " اور دیگر اکابر نے تو خراج تحسین پیش کیا، عرب کے علاء نے شبیر احمد جنانی " اور دیگر اکابر نے تو خراج تحسین پیش کیا، عرب کے علاء نے "

بی اس کتاب کی ادبیت اور فصاحت و بلاغت کے مامنے سرنیاز خم کیا اور اس کی عربت کو جاحظ کی زبان کے ہم رنگ قرار دیا ہے۔ ایک چوٹی کے عرب عالم نے آپ کو لکھا تھا "یا شیخ! قرأت کتابک . نسجدت المیانک۔" (خصوصی نمبر می ۱۱۸)

جزالت وسلاست كاامتزاج:

دارالعلوم کراچی کے نائب مہتم حضرت مولا نامفتی تقی عثانی ،حضرت بنوریؓ کے و لبی زبان وادب میں کمال کو بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" الله نے حضرت شیخ بنوری کوئر بی تقریر و تحریر کا جوملکه عطافر مایا تھاوہ اہل مجم میں شاذ و نادر ہی کسی کونصیب ہوتا ہے۔خاص طور ہے ان کی عربی تحریر ہی اتنی ہے سلیس رواں اور شگفتہ ہیں کہ ان کے فقر نے فقر بریں اتنی ہے ساختہ ،سلیس رواں اور شگفتہ ہیں کہ ان کے فقر نے فقر بری دوتی ہوکر دوتی سلیم کو حظ ملتا ہے اور ان میں قدیم و جدید اسالیب اس طرح جمع ہوکر کے جی کہ بڑھنے والا جزالت اور سلاست دونوں کا لطف ساتھ ساتھ محموں کرتا ہے۔

حضرت بنوری کی تحریروں میں اہل زبان کے محاورات ضرب الامثال اور استعارے ایسی ہے تکلفی کے ساتھ استعال ہوئے ہیں کہ بہت ہے و بوں کی تحریروں میں بھی ہے بات نہیں ملتی۔ نفحہ العنبوتو ایک طرح سے خاص کی تحریروں میں بھی ہے بات نہیں ملتی۔ نفحہ العنبوتو ایک طرح سے خاص او بی تصنیف ہے لیکن معارف السنن اور تیمیۃ البیان جیسی تھوں علمی اور تحقیق تصانیف میں بھی ادب کی جاشی اس انداز سے رجی بی ہوئی ہے کہ وہ نہایت ولیسے اور شکفتہ کتابیں بن گئی ہیں۔

### رین همیّت و تصلّب:

حضرت مولا نا بنوری کواللہ تعالیٰ نے حق کے معاملے میں غیرت وشرت کا غاص وصف عطا فرمایا تھا۔وہ اپنی انفرادی زندگی اور عام برتاؤمیں جتنے زم، خلیق اورشگفتہ تھے، باطل نظریات کے بارے میں اتنے ہی شمشیر ہر ہنہ تھے اوراس معاملہ میں نہ کسی مداہنت نیا نرم گوشے کے روادار تھے اور نہ مصالح کو اہمیت دیتے تھے۔بعض اوقات ان کی کسی تحریر یا تقریر کے بارے میں بہشہ گزرتا تھا کہ شاید ہے عام دینی مصالح کے خلاف ہو، کیکن چونکہ ان کے اقدامات کامحرک للہیت اور اخلاص کے سوا پچھے نہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ ان کے اقد امات میں برکت عطا فرماتے ، ان کے بہتر نتائج ظاہر ہوتے اور "لا كه حكيم سر بخيب ايك كليم سر بكف" كاعملي مشامده موتا - جنانچه بإطل فرقول اورنظریات کی تر دید میں اللہ تعالی نے مولا نا سے بردا کام لیا۔ انکارِ حدیث کا فتنه ہو یا تجدد اور قادیا نیت کا ، مولاناً ہمیشہ ان کے تعاقب میں پیش پیش رہے۔اس کے علاوہ جس کسی نے بھی قرآن وسنت کی تشریح میں جمہورِامت سے الگ کوئی راستہ اختیار کیا ،مولانا سے بہ برداشت نہ ہوسکا کہ اس کے نظریات پرسکوت اختیار کیا جائے ۔مولا نا کوخاص طور سے اس بات کی بری فكرر التي تقى كه علمائے ديو بند كا مسلك كسى غلط نظريے سے ملتبس نہ ہونے یائے اور ساس سطح پر کسی شخص کے ساتھ علمائے دیو بند کے اتحاد و تعاون سے پیہ مطلب نہ لے لیا جائے کہ علمائے دیو بنداس شخص کے نظریات کے ہم نوا ہیں۔" (خصوصی نمبر،ص ۲۹۰)

## تفنيفات كالمخضر تعارف:

محدث العصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کی علمی رفعت ، مرتبه و مقام اور تصنیفی و تالیفی ذوق اور جمه جهت خدمات کا تذکره مجھ گناه گار کے اعاطه ادراک ہے کہیں بلند ہے۔ ذیل میں حضرت کی تصنیفات کا مختصر ساتعار ف پیش خدمت ہے۔ کہیں بلند ہے۔ ذیل میں حضرت کی تصنیفات کا مختصر ساتعار ف پیش خدمت ہے۔ (۱) معارف السنین شرح سنن التر مذی :

امام العصر حضرت مولا نامجمد انورشاہ کشمیری صحیح بخاری اور جامع تر ندی کا در س دیا کرتے تھے۔ ان کا در س علوم و معارف کا ایک عظیم سمندر ہوتا تھا۔ حضرت شاہ صاحبؓ چونکہ املاء نہ کراتے تھے اس لئے دورانِ در س ضبط وتح بر صرف وہی حضرات کر سکتے تھے جواعلی دماغی، ذبنی اور فکری صلاحیتوں کے ساتھ لکھنے کا ملکہ بھی رکھتے تھے۔ العرف المشدی کے نام سے حضرت شاہ صاحبؓ کے بیدافا دات اگر چرشائع ہوئے ہیں لئین خودشاہ صاحبؓ نے بیموں کیا کہ تر ندی کی ایک جو ان ہیں کہ خوان خودشاہ صاحبؓ نے بیموں کیا کہ تر ندی کی ایک جامع شرح ہوئی چاہیے جوان خصوصیات کو بھی جامع وحاوی ہوجن سے العرف المشدی محروم ہے۔ چنانچ حضرت بنوریؓ نے جدید تر تیب کے ساتھ چھجلدوں میں ایک کتابی شکل میں تالیف کیا۔ انسوں بیوریؓ نے جدید تر تیب کے ساتھ چھجلدوں میں ایک کتابی شکل میں تالیف کیا۔ انسوں سے کہا جہان خیرہ ہوئی۔ اس میں حسب ذیل امور کی رعایت کی گئی۔

- (۱) مولا ناانورشاه کشمیری کے افادات کاحصول۔
- (٢) مولاناتھانوی کی آثار السنن پرتعلیقات سے استفادہ۔
  - (٣) حن تعبيرور تيب کي کاوش-
  - (۴) ہر حدیث پراصولی، فقہی اور لغوی بحث۔

(۵) مغلقات کتاب کی آسان اور سے و بلیغ انداز میں تشریح۔

بلاغت بیان، حن ترتیب، اوزان کلمات اور مهل عبارات کا مرقع ہے۔ طرورت اس امری ہے کہ اس کے افادہ کو عام کرنے کے لئے اسے اردو میں منتقل کیا جائے تا کہ قانون اسلامی میں دسترس کا شوق رکھنے والے ایسے حضرات جوع کی زبان میں مہارت نہیں رکھتے ،اس سے استفادہ کرسکیں۔

(٢) عوارف المنن مقدمه معارف السنن:

متقل کتابی صورت میں ایک جلد پر مشتمل ہے۔ دو تہا کی حصہ حجیب چکا ہے۔ اس کا باقی ماندہ حصہ شائع کر کے اس کو کممل کرنا جا ہیئے ۔

(٣) بغية الاريب في مسائل القبلة والمحاريب:

اینے موضوع پر عربی میں منفرد کتاب ہے۔قاہرہ سے ۱۳۵۷ھ میں شائع ہوچی نے۔آجکل نایاب ہے۔

(٣) تيمية البيان في شئ من علوم القرآن:

علوم قرآن پرایک بے نظیر علمی شاہ کار ہے جو دراصل امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ تشمیریؓ کی کتاب مشکلات القرآن کا مقدمہ ہے۔

(۵) نفحة العنبو في حياة الم العصر الشيخ محمد انور:

حفرت مولانا انورشاہ کشمیریؒ آپ کے محبوب استاد تھے۔ جب حفرت شاہ صاحبؓ کا ذکر چھڑتا تو آپ پر وجد ، عشق ، محبت ، والہیت ، وارفکی اور جنون کی کیفیت طاری ہو باتی۔ آؤ حسنِ مار کی باتیں کریں زلف کی،رخسار کی باتیں کریں

یخ کے ارشادات من وعن انہی کے لب ولہجہ میں نقل کر کے فرماتے۔ واللّٰه هذا الفظه، واللّٰه هذا لفظه قیس عامری کے بارے میں عارف روی نے فرمایا:

گفت مثق نام کیلی می تهم خاطر خود را تسلی می دهم

منرت شاہ صاحب کے ذکر سے بھی حضرت بنوری کے دل کوسکین ہوتی اور بے اختیار فرماتے: واللّٰہ لم میر مثلہ ۔ا ہے محبوب شیخ کے علمی کمالات و حالات کا مرقع حضرت بنوری نے اس کتاب میں نہایت عمدہ عربی اوب میں پیش کیا ہے۔

(٢) الاستاذ المودودي ومن شي من حياته وافكاره:

اس کتاب میں حضرت شیخ نے مودودی صاحب کے ان نظریات وافکار کو پیش کیا جن سے عام لوگ ناواقف ہیں اور خود حضرت دیا نتدارانہ بنیاد پر ان عقائد کو غلط مجمعتے تھے۔

زو**قِ** طباعت واشاعت:

حضرت مولا نالطف الله بيثاوري لكھتے ہيں:

" جھزت کشمیری کی تقریر ترفدی ، جو دیوبند میں سنن ترفدی پڑھاتے وقت طلبہ کے سامنے کرتے تھے ، وہ تو مولانا محمد چراغ صاحب نے دیوبند میں جمع کر کے شائع کردی تھی لیکن حضرت کشمیری کی صحیح بخاری کی تقریر زیور طبع سے آراستہیں ہوئی تھی ۔ مولانا سید بدرِ عالم نے جوتقریر بخاری پڑھے

جمال يوسف

وقت قلم بند کی تھی ،اہے بڑی محنت سے مرتب کیا اور مولا نا بنور گ نے وہ بھی " فیض الباری" کے نام سے مصر میں چھپوائی۔ دونوں کتابوں کی طباعت ایسے عمرہ کاغذاور دیدہ زیب ٹائپ پر کروائی کہ ہندوستان کےلوگ اس زمانہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ان کی طباعت پر مولا ناً نے بڑی محنت کی۔ ان پرمقدے لکھے،نصب الراب کامقدمہ شخ کوژی ہے بھی لکھوایا۔

نصب الرابيري طباعت كيلية مصر كاسفر:

حضرت شیخ بنوریؓ نے کئی مرتبہ قاہرہ (مصر ) کا سفر کیا۔اس مرتبہ مولانا بنوريٌ كامصر كاسفر "نصب الرابيه للزيلعي" كي طباعت كي فرض سے تھا۔ عافظ زیلعی نے اس کتاب میں ہدایہ کی احادیث کی تخ تا کی ہے۔ یہ کتاب ندہبِ حنی کی تائید میں احادیث کا بہت برداذ خیرہ ہے۔حضرت شیخ الاسلام مولا نامحمہ انورشاہ کشمیری کی بڑی تمناتھی کہ بیمجموعہ احادیث طبع ہوجائے۔ مولانا بنوریؓ نے اس کی طباعت کے لئے برادران کوتر غیب دی تا کہ استاذ محترم کی تمنایوری ہوجائے۔" (خصوصی نمبر ص ۲۸)

مجلس علمي كا قيام اور تاريخي كام:

علامه ڈاکٹر خالدمحمود (انگلینٹہ) فرماتے ہیں:

" آپ جب دیوبند سے ڈاجھیل تشریف لائے تو ذوق تدریس کے ساتھ ساتھ آپ نے تالیف واشاعت کی طرف بھی توجہ کی ۔آپ کا ذہن تدریس پر قانع نہ تھا۔اونجی کتابوں کے درس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بلندیا پیجلس علمی قائم کی ۔اس طرف کے بہت سے رؤسا جنوبی افریقہ میں

ب<sub>ال</sub> بوت جال بوت

آباد تھے،وہ مجلس کی سر پرستی کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پیمجلس ہندوستان میں ایک معروف دارالاشاعت بن گئی مجلسِ علمی نے حدیث اور دوسری مهمات إسلام يركرانفذر تاليفات شائع كيس فيض الباري على صحيح البخاري اي مجلس کی یا دگار ہے۔ حافظ الحدیث علامہ جمال الدین زیلعی کی نصب الرابہ عار ضخیم جلدوں میں مصر کی نفیس طباعت کے ساتھ ای مجلس علمی نے شائع كى \_ بغية الأمعى كے نام سے اس يتحقيقى حاشي كھوائے \_ كتاب الج تك اس كا حاشيه محدث پنجاب حضرت مولانا عبدالعزيزٌ ( گوجرانواله ) كا لكها موا ہے۔ مجلسِ علمی نے اس کتاب کو بڑی آب و تاب سے شائع کیا۔ مولانا بنوریؓ کا بلا دِعربیه کا پہلاسفر اس مجلس علمی اور اس کی تالیفات کی اشاعت کے لئے تھا۔اس سے آپ کے ذوقِ تالیف داشاعت کا پیۃ چلتا ہے۔ آپ نے اپنے اس سفر میں مختلف مراکز علمی میں عربی میں بلندیا پی تقار پر کیس اور يہيں آپ كے عربي ذوق كومزيذ كھرنے كاموقع ملا۔ "المصنف"عبدالرزاق كاتخشيه واشاعت:

آپ جب کراچی تشریف لائے تو مجلس علمی بھی ساتھ لائے ۔ کراچی میں
آپ کی سر برسی میں مولا نامحہ طاسین اس مجلس کے نگران ہیں ۔ علمی کتابوں کی
تدوین جدید میں آپ عالمی شہرت کے مالک تھے۔ حدیث آپ کا موضوعِ
زندگی تھا۔ دنیا میں جہاں کہیں حدیث کا کوئی نادر ذخیرہ مطلوب اشاعت ہوتا،
آپ کا مشورہ اور آپ کی مدداس کے لئے ضرور کی تجھی جاتی ۔ مولا نا حبیب
الرحمٰن اعظمی محدث عبدالرزاق صغانی (۱۲۱ھ) کی کتاب "المصنف" کے
الرحمٰن اعظمی محدث عبدالرزاق صغانی (۱۲۱ھ) کی کتاب "المصنف" کے

تخشیہ داشاءت میں آپ کے بقادن سے کامیاب ہوئے۔ اس طرح بیبیوں علمی ذخائر ہیں جن کی نشر و تخفیق اور تالیف و اشاعت میں حضرت ہؤر گ نہایت خاموثی سے کام کرتے رہے۔" (خصوصی نمبر ہس ۱۸۸۷)

قلمی شہ بارے:

محدث العصر حصرت مولانا محمد يوسف بنوري كافى عرصة تك ما منامه بينات بين "بصائر وعبر" كي نام سے اداريد لكھتے رہے ۔ ان اداريوں كى اجميت آئ جميم مسلم سے داور يوں كا اجميت آئ جميم مسلم ہے۔ افاديت عامہ كے پیش نظران اداريوں كے پھھا قتباسات شاملِ اشاعت كئے جارہ ہيں۔

#### سياست، ترقى اور ثقافت:

" برقتمتی ہے عالم کی زمام قیادت کافی عرصہ سے خداناشناس تہذیبوں اور بددین قوموں کے ہاتھ میں ہے جن کے یہاں (الا ماشاءاللہ) دین و دیانت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور شرم و حیاء ،عفت وعصمت ،غیرت و حیات کا لفظ ان کی لغت سے خارج ہے ۔ ان کے نزدیک مکر وفن اور دغا و فریب کا نام "بیاست" ہے ۔ انسانیت کئی کے وسائل و اسباب کا نام "ترقی" ہے ۔ فواحش و منکرات کا نام "آرٹ "ہے۔ مردوزن کے غیرفطری اختلاط کا نام "روش خیالی" اور "خوش اخلاقی " ہے۔ پر دہ دری اور عربانی کا نام " شقافت " ہے اور پسمائدہ ممالک ان کی تقلید ، اندھی تقلید اور نقالی کوفخر نام " بیاس لئے آج سارے عالم میں فتوں کا دور دورہ ہے۔ "

(بھائر وعبر ، شعبان المعظم ، ۱۳۸۸ھ)

## على خرام كى ذمهدارى:

" علاء پرسب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کامل اغلام اور
پوری تند ہی سے اس وقت کام کریں۔ وہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پھیان
کوئرت دی ہے وہ سب پچھ رسول اللہ علیہ وسلم کے دین ہین کا صدقہ
ہے۔ مسلمانوں میں ہماری پچھ عظمت واحتر ام اورا دب ہے، وہ سب اللہ کے
دین سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ آج اس ملک میں اسلام پر جو پچھ گزر
ریا ہے یا گزرنے والا ہے اس میں علائے کرام کیا کردار اوا کریں گے؟ دنیا
کی آئی میں اس کی طرف لگی ہوئی ہیں ، علاء جو پچھ کریں گے تاریخ اپنے
سفینوں میں اور قوم اپنے سینوں میں اس کو ہمیشہ محفوظ رکھے گی۔ "
سفینوں میں اور قوم اپنے سینوں میں اس کو ہمیشہ محفوظ رکھے گی۔ "
(بصائر وعبر ،محرم الحرام ، ۹ ۱۳۸ ھ)

#### نبوت كااعجاز:

" آئ شیلویژن کی ایجاد پردنیا محوجرت ہے اورا سے سائنسی مجزہ کہاجاتا ہے کیکن نبوت ٹیلیویژن اور لاسکی نظام کی رہین منت نہ تھی۔ نبی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان اسباب کے بغیر عالم غیب لا کھڑا کردیا جاتا ہے اور مسجونبوی کی دیوار قبلہ میں جنت و دوزخ کا مشاہدہ بحالت نماز کسوف کرادیا جاتا ہے۔ " (بصائر وعبر، جمادی الثانیہ، ۱۳۸۹ھ) جاتا ہے۔ " (بصائر وعبر، جمادی الثانیہ، ۱۳۸۹ھ) خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جمامعیت: خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جمامعیت: " حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و گرائی کو تمام انبیاء و مسلم کی ذات و گرائی کو تمام انبیاء و مسلم کی ذات و گرائی کو تمام انبیاء و مسلم کی ذات و گرائی کو تمام انبیاء و مسلم کی ذات و گرائی کو تمام انبیاء و مسلم کی ذات و گرائی کو تمام انبیاء و مسلم کی ذات و گرائی کو تمام انبیاء و مسلم کی ذات و گرائی کو تمام انبیاء و مسلم کی ذات و گرائی کو تمام انبیاء و مسلم کی ذات و گرائی کو تمام انبیاء و مسلم کی ذات و گرائی کو تمام انبیاء و مسلم کی ذات و گرائی کو تمام انبیاء و مسلم کی خاتم انبیاء و مسلم کی ذات و گرائی کو تمام انبیاء و مسلم کی ذات و گرائی کو تمام انبیاء و مسلم کی ذات و گرائی کو تمام انبیاء و مسلم کی ذات و گرائی کو تمام انبیاء و مسلم کی ذات و گرائی کو تمام انبیاء و مسلم کی ذات و گرائی کو تمام انبیاء و کھوں کو تمام انبیاء و کو تمام انبیاء و کو تمام کا خوات و کو تمام کی خوات و کو تمام کی خوات و کروند و کروند کی دات و گرائی کو تمام کی خوات و کروند کی خوات و کروند و کروند کی دات و گرائی کو تمام کی خوات و کروند کی دروند کروند کی کو تمام کی خوات و کروند کی کو تمام کروند کو کروند کی دروند کروند کروند

سابقین و ملوک ، صالحین و عابدین کے کمالات کا وارث بنایا گیا اور الی سابقین و ملوک ، صالحین و عابدین کے کمالات کا وارث بنایا گیا اور الی جادو جامعیت عطافر مائی که تمام مناصب اصلاح خواہ دعوت و بہلغ کے ہوں یا جہادو قال کے یا تظم مملکت کے ، آپ کی ذات بابر کات میں جمع کردئے گئے تھے۔ یک وقت آپ داعی الی اللہ بھی تھے اور حاکم اعلیٰ بھی اور قائر جیوش تھے۔ یک وقت آپ داشدین بھی آپ کی صفات کمال کے سیح جانشین بھی آپ کی صفات کمال کے سیح جانشین تھے۔ " (بصائر وعبر ، ذی الحجہ ، ۱۳۸۸ھ)

" خلافت ِ راشدہ کا باہر کت دور علم وعمل، صلاح وتقویٰ، فقر و زہد، ایٹارو قربانی اور اخوت و مساوات کے لحاظ سے انسانیت کا تابناک دور تھا جس کے آٹارو ہر کات نے عرصہ کوراز تک دنیا کومنور رکھا۔"

(بصائرُ وعبر، ذي الحجه، ١٣٨٨ه)

### تح يكيآ زادى نسوال:

" ستم ظریفی کی حد ہے کہ وہ عورت جوعصمت و تقدی کا نشان تھی اور جس کی عفت و ہزاہت ہے چاند بھی شرما تا تھا ، اسے پر دہ سے باہر لا کر ناپاک نظروں کی تسکین اور نجی قلوب کی تفریح کا کام اس سے لیا گیا۔ جدید تہذیب میں عورت زینت خانہ نہیں ، شمع محفل ہے۔ اس کی محبت خلوص کی ہرا دا اپنے شوہراور بال بچوں کے لئے وقف نہیں بلکہ اس کی رعنائی و زیبائی تما شائے عالم ہے۔ وہ تقدس کا نشان نہیں کہ اس کے احترام میں نامحرم نظرین فور آینچ علی ہے۔ آج دو پینے کی چیز بھی عورت کی تصویر محب جا کیں بلکہ وہ بازار کی رونق ہے۔ آج دو پینے کی چیز بھی عورت کی تصویر کے بغیر فروخت نہیں ہوتی ، اس سے زیادہ نسوانیت کی ہتک اور کیا ہو سکتی ہے؟

۔ کیااسلام نے عورت کو یہی مقام بخشا تھا؟ کیا یہی آ زادی نسواں ہے جس کے لئے گلے پھاڑ کرنعرے لگائے جاتے ہیں۔"

(بصائرُ وعبر، جمادي الاخرني، ١٣٩٢هه)

حضرت شیخ بنورگ بلا تکلف کھتے تھے۔اکثر ایسا ہوتا تھا کہادھر لکھا،اُدھر پرلیں میں چھپنے چلا گیااور دوبار ونظر ثانی کا موقع ہی نہیں ملا۔ بصائر وعبر ماہنامہ "بینات"

کے ماتھے کاحسین جھومر ہوا کرتا تھااوراشتیاق سے پڑھاجا تا تھا۔

وہ شیشے ، وہ پیانے جو زینت محفل تھے کچھ ٹوٹ چکے ساتی ، کچھ ٹوٹ چلے ساقی دعوت وتبليغ اورتبليغي جمامية

باب: ۱۲

## دعوت وبليغ اوربيغي جماعت

تبلغ کے لفظی معنی ہیں پہنچانا یا پہنچادینا تبلیغ اسلام یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا دیا جائے ۔حضرت محمر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھا کراور اذیتیں جھیل کرلوگوں تک اللہ کا دین پہنچایا اور آج امت کا ہر فر داپنی بساط بحرلوگوں کو دعوت اسلام دینے کا پابند ہے۔ دعوت و تبلیغ دین کا بنیادی کام ہے اور امت مجمہ یہ کی اولین ضرورت یہی ہے کہان کے قلوب میں پہلے سے ایمان کی روشنی پہنچ جائے۔ بانى تبليغي جماعت حضرت مولا نامحمه الياسٌ فرمايا كرتے تھے: " ہمارے نزدیک اس وقت امت کی اصل بیماری دین کی طلب وقدر سے ان کے دلوں کا خالی ہونا ہے۔اگر دین کی فکر وطلب ان کے اندر پیدا ہوجائے اور دین کی اہمیت کا شعور واحساس ان کے اندر زندہ ہوجائے تو ان كى اسلاميت ديكھتے ديكھتے سرسز ہوجائے۔ ہمارى جماعت كااصل مقصداس وقت بس دین کی طلب وقدر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے نہ کہ کلمہ اور نماز وغيره كالصحح وتلقين \_"

میر شاهسر حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری میں دین تق کی دعوت واشاعت کا جذبہ کو شکر کھرا ہوا تھا۔ ای جذبہ دعوت و بہلغ کے تحت انہیں حضرت مولا ناالیا سی جا عت اور تحریک کے بہت لگا کو تھا۔ حضرت شیخ بنوری ایک فکر تھے، ایک دعوت تھے، ایک تح یک جا عت اور تحریک کے اور اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ ان کی شخصیت بڑی متنوع کمالات میں ایک افراق آن ، ذواتی صدیث ، صاحب دل درویش ، صاحب فراست مربی ، مجاہر تم نبوت ، باطل افکار ونظریات کے خلاف جا نباز سپاہی ، کامیاب موائح نگارا درصاحب بصیرت داعی و مرتبع ہے۔

مولانامرحوم کے بلیغی کارناہے:

شیخ الحدیث حفرت مولاناسلیم الله خان صاحب ، محدث العصر حفرت شیخ بنوری کتبین فی کارناہے کے عنوان کے تحت رقم طراز ہیں:

" حضرت مولا ناسید محمہ یوسف بنوریؒ نے پاکستان کے علاوہ یورپ،
افریقہ اور مشرقِ وسطی کے مختلف مما لک کے تبلیغی دورے کئے۔ بہت ہے
مما لک میں مبلغین روانہ کئے۔ چنانچہ فیجی آئیلینڈ میں ۲، انگلستان میں ۲، دیگر
یورپی مما لک میں ۱، مشرقِ وسطی میں ۲۰ سے زائد اور افریقہ میں آپ کے
سیجے ہوئے بہت سے مبلغین نے تبلیغی مقاصد کے لئے کام کیا۔

🖈 مخلف مما لک میں دینی مدارس کا اجراء کیا گیا۔

ہے بہت ی کتابیں عربی زبان میں شائع کرا کے مختلف مما لک کوروانہ کیں۔
 ہڑی تعداد میں افریقہ کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔
 ہٹال عندالناصر کی دعوت پر کئی مرتبہ مصرتشریف لے گئے اور اسلام کے

ا قضادی اورمعاشی مسائل پرتقریریں کیس اورمقالات پڑھے<u>۔</u> 🖈 مولا نامحم علی جوہر ؓ کی وفات کے بعد مجلسِ تحفظ ختم نبوت یا کتان کے سر براہ مقرر ہوئے اور گرانفذرخد مات انجام دیں۔ الم الم الم من تحريب ختم نبوت چلى تو تمام مكاتب فكر كے علماء نے بالاتفاق آپ ہی کواس کاسر براہ چنااور آپ نے بیاری اور نقامت کے باوجود طوفانی دورے کئے۔ الله فيهل مرفل قذافي مهدرسادات اورديگرعرب زعماء يرمسكاتم نبوت کی اساسی اہمیت کو واضح فر مایا اور اس کے نتیجے میں ابوطہبی ،سعودی عرب، لیبیا وغیرہ عرب ممالک میں قادیانی غیرمسلم اقلیت قرار دیئے گئے \_ پھر پاکستان میں تمام احمد یوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دلوایا۔ 🖈 غلام احمد پرویز کے فتنہ کا نکارِ حدیث کا زبان وقلم سے ڈٹ کر مقابلہ کیااور آپ ہی کی سربراہی میں منکرین حدیث کے کفر کا فتوی شائع ہوا۔ العربیات پر مضبوط علمی تقیدیں کیں ۔ "بینات" کے ادارتی شذرات میں اور پبلک جلسوں میں ڈاکٹر فضل الرحمٰن کے طلسم کا پردہ چاک کیا۔اس کے نظریات کے ردمیں مستقل ضخیم کتابیں بھی شالع كرائيس\_ 🖈 ایوب خانی دور میں راولپنڈی میں اسلامی سر براہی کا نفرنس میں شرکت فرما کراسلام کی نمائندگی کاحق ادا کیا۔ 🖈 ۱۳۹۷ ه میں جزل محمر ضیاء الحق جیف مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر نے آپ کو

اللای نظریاتی کوسل کارکن نامزد کیا۔

بنانچاس کونسل کے اجلاس کی شرکت کے دوران میر عالم نہیل ، مجاہر کہیر،

اسلام کا عظیم جرنیل ، شب زندہ داردرولیش ، نبی ای (فداہ روحی والی وامی) کا

ہیا عاشق ، اسلام کی عظمت و حرمت پر مرشنے کا جذبہ صادق رکھنے والا مردِ

مومن ، باطل کے سراٹھانے پر بے تالی واضطراب کے عالم میں بے خود ہوکر

اللہ سے امت کی صلاح وفلاح مانگنے والا سید بنوری عارضہ کا جلب نے بہانے

اللہ سے امت کی صلاح وفلاح مانگنے والا سید بنوری عارضہ کا جا ہے بہانے

البی ضبی فرائض اداکر کے خود بارگاہ رب العزت میں باریاب ہوگیا۔"

(خصوصی نم برم سے کے سرائی و سے کا میں کے بہانے الیہ شبی باریاب ہوگیا۔"

حفرت بنورگاور بلغی کام:

" جب حضرت مولانا محمد البياس في تبليغى جماعت كاكام شروع كيا تو علمائي كرام كوابتداء ميں اس كام كى جانب كما حقد التفات نه ہوا۔ بالآخر مولانا البياس كى كڑھن اور دعا ئيں نتيجہ خيز ثابت ہوئيں اور دفتہ رفتہ علمائے كرام كى البياس كى كڑھن اور دعا ئيں نتيجہ خيز ثابت ہوئيں اور رفتہ رفتہ علمائے كرام كى آمد شروع ہوگئى ۔ حضرت شنخ بنوري بھى ان مشائخ اہل بصيرت ميں تھے جنہوں نے اس كام كى قلم و زبان ، وعظ و تقرير اور دل و جان سے كامل طور پر تائيد فرمائى۔

تبليغي اجتماعات مين شركت

مولاناالیاس اوران کی جماعت سے ان کا تعلق بڑھتا گیا۔ تبلیخ والوں کی دعوت ہے ان کا تعلق بڑھتا گیا۔ تبلیخ والوں ک دعوت پر ان کے اجتماعات میں باوجود مشاغل و معذوریوں کے شرکت فرماتے۔ان اجتماعات میں جب حضرت بنوری بیان فرما کر نکلنے کی ترغیب ریے تو بے شارلوگ نکلنے کے لئے تیار ہوجاتے۔ کیونکہ قدرت نے حفزت شخ پنوریؓ کے اخلاص کی وجہ ہے آپ کی زبان میں بے انتہا تا ثیر ود بعت فرمائی تھی۔

تبلیغ جہادہے:

غرض رفتہ رفتہ اس تعلق میں اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت مولانا مفتی شاہر فرماتے ہیں کہ عاجز نے تین مرتبہ حضرت بنوریؓ کی زبان سے بیالفاظ سے کہ "تبلیغ جہاد" ہے بلکہ ایک مرتبہ تو مکی مجد میں خطاب کے دوران اس امر کوحب عادت قوی دلائل کے ذریعہ ثابت کیا۔ اس کے علاوہ مولانا مرحوم کے تبلیغ سے تعلق کے کچھ دیگر اسیاب بھی تھے۔

(۱) ایک سبب تو حضرت مولانا مرحوم اوراس کام کرنے والوں میں بعض امور کا اشتراک تھا۔ سب سے بڑی قدرِ مشترک امت کا وہ غم اور کڑھن تھی جوایک عالم حق، داعی الی اللہ کی شایان شان ہے۔ ییم کسی کمیے مولا نُا کوچین نہیں لینے دیتا تھا۔

اگر کی جگه ملمانوں کی تباہی کا واقعہ سنتے تو بے انتہاغم وافسوں کا اظہار فرماتے اور یہ دردو تا ثیر پاس بیٹھنے والوں کو متاثر کئے بغیر نہ رہتا جس کا اندازہ مولاناً کی مجلوں میں شریک ہونے والے حضرات بخوبی لگا سکتے ہیں۔

(٢) تبلیخ والوں کی طرح مولاناً بھی ریاء وشہرت ونمود کے طلب گار نہ ہوتے تھے۔

## في الحديث مولا نامحدز كريًا ي تعلق:

ال سلسله میں حضرت اقدی شخ الحدیث مولانا محمد ذکریا صاحب " سے حضرت مولانا کا تعلق قابل ذکر ہے۔ مدرسہ میں آپ کواہتمام سے دعوت دیے ۔ ایک موقعہ پر مجرح رام مکۃ المکر مہ میں مولانا عبدالحفیظ صاحب کی سے فرمایا: " یہ مدرسہ تو حضرت شخ کا ہے، ہم تو ملازم کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ "حضرت مولانا کا ارشاداگر چہ تو اضعا تھا لیکن اس سے کمال تعلق ظاہر ہے ۔ اپنے صاحبز ادب مولوی محمد بنوری سلمہ اور اہلیہ محر مہ کو حضرت سے بیعت کرایا۔ مولوی محمد صاحب کو تو بار ہا حضرت اقدس کی خدمت میں ہیجے بیعت کرایا۔ مولوی محمد صاحب کو تو بار ہا حضرت اقدس کی خدمت میں ہیجے دیے۔ اپنے خانگی امور تک سے شخ کو باخر رکھتے جوکہ حضرت مولانا کے مکا تیب سے ظاہر ہے۔ حضرت شخ کو بھی مولانا سے خصوصی محبت ہوگی تھی۔ مکا تیب سے ظاہر ہے۔ حضرت ثق کو بھی مولانا ہے خصوصی محبت ہوگی تھی۔ حب بھی مولانا تشریف لاتے توا پے تمام مشاغل چھوڑ کریا دفر ماتے۔ جب بھی مولانا تشریف لاتے توا پے تمام مشاغل چھوڑ کریا دفر ماتے۔

## شخ زكريًّا، كمالٍ محبت وعشق:

ایک مرتبہ حفرت نے مولانا کو کہلا بھیجا کہ آپ کی معجد تشریف نہ لائیں،
میں ازخود مدرسہ حاضر ہونے والا ہوں لیکن حفرت مولانا رات کو بعد از
مغرب پہنچ گئے اور فر مایا حضرت! میں آپ سے لڑنے آیا ہوں \_حضرت شخ "
نے اپنج جم کو پوری حرکت دیتے ہوئے فر مایا: لڑو! اس پرمولانا ہے اختیار
ہنس دیئے ۔اب شخ نے محبت کی گری دکھائی اور فر مایا: آپ یہاں کیوں آئے
جب میں نے یہاں آنے سے منع کر دیا تھا تو پھر کیوں آئے ؟ دیکھنے والوں کو
ممال محبت و عشق کا یہ منظر بے انتہا محظوظ کر رہا تھا۔

## تبلیغ ہے وابسکی کاذر بعہ:

ایک مرتبہ عجازِ مقدی میں مدرسہ صولتیہ حضرت اقدی کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ شیخ نے فرمایا: مولانا! آپ نے بتایا بھی نہیں کہ آپ حضرت تھانویؒ کے مجازین میں سے ہیں؟ اس پرمولاناً نے تفصیل ذکر فرمائی اور اتناروئے کہ دیکھا نہ جاتا تھا۔ حضرت شیخ مدظلہ سے یہ تعلق بھی حضرت مولاناً کی تبلیغ سے وابستگی کا ذریعہ بنا۔ .

حضرت مولاناً کے تبلیغ سے تعلق کا دوسرا سبب بعض اکابر کا مولاناً سے خصوصی تعلق تھا جن میں امیر تبلیغ مولانا محمد یوسف دہلوی صاحب اور مولانا محمد سعید احمد خان ایر تبلیغ عجازِ مقدس خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۔ مولانا محمد یوسف صاحب جب بھی کراچی تشریف لاتے ، مدرسہ میں اہتمام سے بلاتے ، بیان کراتے اور دیر تک علیحدگی میں ان سے دل کی با تیں کرتے۔

#### مىجدِنور مىں تشريف آورى:

جب بھی جازِ مقدی کاسفر ہوتا ان کی دعوت پر جماعت کے مرکز معجدِ نور
(مدینہ منورہ) ضرور تشریف لے جاتے ۔خطاب فرماتے ،بعض مرتبہ وہاں
جا کرخود حضرت بنورگ پر رفت طاری ہوجاتی ۔ایک مرتبہ حضرت شخ مجد نور
تشریف لے گئے ،محن مسجد میں اردو زبان میں اور جیت پر مولا نامجہ عمر
پالن پوری اپنی سادہ عربی زبان میں بیان فرمار ہے تھے ،مولا ناوہاں بیٹھ گئے
اورزار و قطار رونے لگے۔

## طاكفه منصوره كامصداق:

ایک مرتبه ارشاد فرمایا که کی خص کی مقبولیت عندالله کا اندازه اس کام کے آثارے کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ مولانا محمد الیاس صاحب کی مقبولیت ان کے کام سے ظاہر ہے۔ ایک موقع پر صدیث "لا تزال طائفة من امتی منصورین "کا مصداق مدل طور پراس جماعت کوقر اردیا۔ مضرت شیخ بنوری کے تبلیغ سے انتہائی تعلق کا اندازہ حضرت کی مندرجہ ذیل مخریہ سے لگایا جاسکتا ہے۔

طبيب مريض كي دېليزېر:

آج امت تقریر و تحریر کا عاج نہیں۔ یہ بہت کھ ہو چکا ہے، ضرورت عملی خمونہ پیش کرنے کی ہے۔ فصاحت و بلاغت کا دریاا مت بہا چکی ہے لین آج صرف سادہ عملی دعوت کی ضرورت ہے۔ الجمد للہ کہ آج تبلیغی جماعت اس پر عمل پیرا ہے۔ بہر حال طبیب خود مریض کے پاس جا تا ہے، اس کا انظار نہیں کرتا کہ مریض طبیب کے پاس پنچ تو علاج ہو۔ اگر پیطریقہ عام ہوجائے اور آمت کی اکثریت یا کم از کم برسی کثرت اس مقعد کو شروع کردے تو تو تع ہے کہ امت کو نجات مل جائے اور بیڑا پار ہوجائے۔ ہے کہ امت کو نجات مل جائے اور بیڑا پار ہوجائے۔ آگری کر قرائے ہیں ،

بین الاقوامی تبلیغی اجتماع (لندن) کامنظر: بین الاقوامی تبلیغی اجتماع (لندن) کامنظر: لندن سے برادرِمجر ممولانامفتی عبدالباتی صاحب کا ایک کمتوب گرای آیا تھا جس میں بین الاقوامی اجتماع (لندن) کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے۔ آیا تھا جس میں بین الاقوامی اجتماع (لندن) کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے۔ اوپر جو کچھوض کیا گیا ہے اس سے اس کی تائید ہوتی ہے، نامناسب نہ ہوگا اگراس کا اقتباس پیش کروں۔وہ لکھتے ہیں:

" بین الاقوامی تبلیغی اجتماع ختم ہوچکا۔ تثلیث کے اس ملک میں تو حید کی آ واز عجیب منظر پیش کررہی تھی۔اییامعلوم ہوز ہاتھا گویا قرون اولی کے یجے بچائے لوگ (جن کی زند گیوں میں اسلام کی جھلک نظر آ رہی تھی) جمع ہوئے۔ ہیں۔ان میں لمبی لمبی داڑھیوں والے، لمبے لمبے کرتوں والے، یاجاموں والے ، شلواروں والے ، برسی برسی پگریوں والے تھے جنہیں دیکھ کر " گورے لوگ "محوجرت بھی تھے اور محوتماشا بھی ۔ جب ہندوستان کا وفد لندن کے ہوائی او بیتھرو بلدنگ نمبر سریرتشریف لایا تو قانونی کارروائی ے فراغت کے بعد سب سے پہلے امیر التبلیغ حضرت مولا ناسید انعام الحن صاحب بابرتشریف لائے۔زندہ بادیا مردہ باد کے نعرے، نہ ہنگامہ، نہ شورو شر، کچھ بھی نہیں تھا بلکہ انتہائی وقار اور خاموثی کے ساتھ لبوں پر تبسم، چروں پر طلاقت اطمینان اورسکون کی فضامیں معافقے ہوئے ،مصافح ہوئے اور پھر دعا شروع ہوئی جس میں آہیں ،سسکیاں اور پھر آخر میں دھاڑیں مار کر رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ تثلیث کے برستار میم عریاں لباس میں كيمرے تان كر كھڑے ہوكر تماشا دكھارے تھے،ان كوفو ٹو اتارنے ہے منع کیا گیا تا ہم چیکے چیکے ہے وہ کیمروں کوہلاتے رہے، سرتایا چرت کے جمعے بے ہوئے تھے۔ چونکہ لندن ائیر پورٹ ہیتھرو پر ایک منٹ میں جہاز ارتا ہاور قریباً دوسرے میں اڑتا ہے۔ اس لئے مسافروں کا ناتا بندھا رہتا ہے۔ مسافروں کا ناتا بندھا رہتا ہے۔ مسافر آتے جاتے تھوڑی دیر کے لئے ضرور رکتے اس لئے کہ منظر ہی ایسا تھا کہ ہرا یک کوعوت نظارہ دے رہا تھا۔"

(خصوصى تمبر ص ٢٧٨ تا ٢٨٩)

مندرجہ بالاسطور سے حضرت شیخ کی بلیغ ہے وابستگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ محدث العصر حضرت بنوری کی اولین خواہش تھی اوروہ بیرچا ہے تھے کہ امت کا ہر طبقہ اپنے اپ مقام میں وعوت و تبلیغ کو اپنا لے کیونکہ نفر والحاداس وقت بہت طاقتور ہے۔ ایسی حالت میں منتشر اور انفرادی کوششوں سے کا منہیں چل سکتا۔ لہذا بوری قوت کے ساتھ اجتماعی جدو جہد ہونی جا ہیں۔

# اب : ١٤

## ردِفرقِ بإطله اورفتنه قاديا نيت كانعا قب

فتنافت میں سونے کو کھالی میں پھلاکر پر کھنےکو کہتے ہیں۔قرآن وحدیث کی اصطلاح میں فتنان آزمائشوں کا نام ہے جن میں ایمان کا "زرخالص " پر کھا جاتا ہے۔ اس میں میں وہ برعتیں، گراہیاں، جدت طرازیاں اورالحاد و زندقہ بھی شامل ہیں جن کوائل فتن اور کجر واپنے دماغ کی اختراع سے تعمیر دین کے نام پر پیش کرتے ہیں۔ محرو بی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: خدا کی قتم تم بھی پیچلی امت کے گراہ پہندوں کے قدم بہقدم چلوگے۔ اگران میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہوا ہے قدیم ارتکاب تم سے بھی ہوگا۔

اسلام این آغاز ہی ہے جن فتنوں کا تختہ مشق رہا ہے اس کی دلدوز تاریخ سامنے ہے۔ ای تاریخ میں کر بلائی معر کے ، حجاج کی سفا کیاں وظلم ستم کی داستا نمیں ، مسئلہ تقدیر اور اس پر ہنگامہ آرائیاں ، اعتزال کا فتنہ ، خوارج کا طوفان ، خلق قرآن کا مسئلہ اور خدا جانے کتنی آندھیاں تاریخ کے میدان میں نظر آتی ہیں لیکن یہ لمبی چوڑی تاریخ گواہ ہے کہ دین مبین کے کا فظار ب ذوالجلال فے شجراسلام کے خلاف اٹھنے والی ا

ہرآ ندھی، طوفان اور گراہی کے گھٹاٹو پ اندھیروں میں دین کے ایسے سرفروش بھی پیدا کے جنہوں نے اپنی آتش نوائی سے بیتاریک فضانور ایمان سے منور کی ۔ تکوینی نظام کے جنہوں نے اپنی آتش نوائی سے بیتاریک فضانور ایمان سے منور کی ۔ تکوینی نظام کے جنت حفاظت وین کا کام انسان نہیں کرتے بلکہ خود خدا تعالی کرتا ہے اور اس کے لئے رجال کاربھی پیدا کردیتا ہے۔ صحابہ کرام سے کیکرا کابر دیو بند تک حفاظت وین کے سلم میں تکوین امور کی کڑیاں ہیں۔

محدث العصر حفزت مولانا محمد یوسف بنوری کافتنوں کے استیصال اور پیخ کئی کے لئے کیا کر دار رہا، اس کے لئے دفتر بے پایاں چاہئے۔

ہوا تھی گو تند و تیز لیکن جراغ اپنا جلا رہا تھا

وہ مرد درویش جس کوئی نے دیئے تھے انداز خسروانہ

ذیل میں فتنوں کے تعاقب میں حضرت شیخ بنوری کے کر دار کا اجمالی خاکہ نذرِ
قار کمن ہے۔

پرویزی فتنه:

پرویزی فتنے کے محرک و داعی غلام احمد پرویز نے جیت ِ حدیث کا انکار کر کے مجموعہ احادیث کوستر دکر دیا۔ پاکستان میں اس فتنے کی ابتدا "انکار ملکیت زمین "ک نام سے شروع ہوئی جو دراصل کمیونزم نظریہ کے مطابق شخصی ملکیت کے انکار کی ابتدا تھی۔ حضرت شخ بنوری نے غلام احمد پرویز کے گمراہ کن انکار و خیالات پرمشمتل ایک رسالہ چھپوایا جس کو پڑھ کرعرب و مجم کے علماء نے ان نظریات کے حال افراد پر کفر کا فتوی صادر کیا اور حضرت شخ بنوری نے یہ متفقہ فتوی "پرویز کا فر ہے" کے نام سے فتوی صادر کیا اور حضرت شخ بنوری نے یہ متفقہ فتوی "پرویز کا فر ہے" کے نام سے شاکع کیا۔

#### مشرقی فتنه:

اس فتنه كاباني عنايت الله مشرقي تهاجو برغم خود علامه تها اوراس كي وارى دعویٰ کرتے تھے کہ عنایت اللہ مشرقی کوعلائے از ہرنے علامہ کا خطاب دیا ہے اور برصفے كعلاء من اتى صلاحيت نبيل كدوه علامه شرقى كى كتابول كومجهيس عايت الأمشرق اس خوش فہی میں مبتلا تھا کہ قرآن کے مفہوم ومعانی کو جھ سے بہتر سیھنے والا کو کی نہیں۔ اس نے" تذکرہ" تای کتاب ملسی جواس کے الحادوز عدقہ کافتش اول تھی۔ بم مولوی کا غلط ندہب کے نام سے رسالے نکالنے شروع کروئے۔ معزت شی بوری جب مصر گئے تو ایک استفتاء مرقب کیا اور الاز ہر کے مفتی پینے پوسٹ جووی نے اس کا جواب لکھاجس میں مشرق کی نظریات کوسری کفروالحادقر اردیا۔ معزت بوری نے یہ فتوىٰ ياكتان من شائع كرايا- آخركار يافتذا ين موت آب مركما-

دىگر ماطل فتنوں كى سركونى:

مذکورہ فتنہ کے علاوہ ڈاکٹرفضل الرحمٰن صدر ادارہ تحقیقات اسلامی کے مُلاف اسلامی نظریات ہے بھی عوام الناس کوآ گاہ کیا گیا تھا۔ ایک دور بیس محمود احمد عمای نے اینے زبان وقلم کے ذریعے حضرت علی اور حضرت حسین کے یارے پی فرافات شروع كردين تو حفرت بنوري نے اسے ناصبيت جديده كاعنوان ديااور كافي عرصه تك بيات ك صفحات ال فتنه كى سركوبى كے لئے وقف رہے۔

سب سے آخر میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے ان نظریات و عقا مد کا عالمانداور محققاند تعاقب كياجوجهور الل سنت والجماعت كم مسلك عقر عام كريس-مفرت بورئ في اين زندگي مي مغرني تهذيب كى تريازى اور سركارى

بھی دیمھی۔ نسل نو کی اسلامی تہذیب کے حوالے سے بیزاری کی حد تک پہنچی ہوئی ا بے اعتادی بھی دیمھی ۔ نبوت محمدی پر قادیا نبیت کی یلغار بھی دیمھی ۔ عقیدہ صحیحہ پر بعتوں اور خرافات کی شبخوں بازی دیمھی کیکن انہوں نے تمام داخلی اور خارجی فتنوں کا مقابلہ کیا۔وہ اس شعر کا منجے عکس اور برتو تھے ......

> نکل کرخانقا ہوں ہے ادا کررسم شبیری کفقرخانقا ہی ہے فقط اندوہ دل کیری

حفرت شخ بنورگ ، قادیا نیت کواسلام کی شخ کنی اور تخریب کاری کا دسلہ بجھتے تصاور انہوں نے اس فتنہ کے ردکو وقت کا اہم فریضہ بجھا۔ قادیا نیت کے خلاف حفرت کی طویل اور انتقاب مہم کو حضرت مولا نامحہ یوسف لدھیا نوگ نے پورے بسط و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہم بیرو کداد حضرت لدھیا نوگ سے نیں۔ مستنق سے مستند سے مستنق سے مستنق سے مستنق سے مستند سے مستنق سے مستند سے مستند سے مستنق سے مستنق سے مستنق سے مستند سے مس

ستقبل كى تيارى كالبش خيمه:

" حضرت شیخ بنوری ۱۹۵۱ء می پاکستان تشریف لے آئے اور دارالعلوم شخه داللہ پار میں صدیمت وتغیری تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔ ای دوران ۱۹۵۳ء کی تحریک خوت جلی توبیش وقت فوراً میدان عمل میں آگیا اور ظفر اللہ قادیانی کی وزارت خارجہ کے خلاف احتجاجی جلسوں کی قیادت کرنے لگا تحریک اگر چہ اپ تمام مطالبات میں کامیاب نہیں ہوئی تاہم کون نہیں جانتا کہ بھی تحریک ظفر اللہ خان کی وزارت خارجہ کے ساتھ خواجہ نظم اللہ بن کی وزارت عظمی کو بھی بہائے گئی تحریک ختم نبوت میں آپ کی شمولیت کا پی وزارت عشلی کو بھی بہائے گئی تحریک ختم نبوت میں آپ کی شمولیت کا پی جربروراصل سنقبل کی تیاری کا چیش خیر تھا۔

بحكوبني مصلحتن

م 1900ء میں حضرت مستقل طور پر کراچی میں آگئے۔ کراچی میں آپ کے قیام میں حق تعالیٰ کی جو جو تکوینی مصلحتیں تھیں ان کی تفصیلات کا احاطہ کون كرسك ہے؟ مرخيال ہوتا ہے كدفتدت آب كوكرا جى كے مركز ميں لاكر " تر یک اُئم نبوت " کی قیادت آپ کے سپرد کرر بی تھی ۔ آپ یہاں تحریف لاے تورفتہ رفتہ آپ کی سیادت ومجوبیت کانقش دلول پر ثبت ہونے لگا اور اندرون و بیرون ملک ہر طبقہ کے لوگوں سے آپ کے تعلقات وسیع ہوتے گئے اور آ ب کو ہر بڑے چھوٹے سے ملنے، ہرایک کو پڑھنے اور جھنے اور ہرایک کی صلاحیت کے مطابق اس سے کام لینے کا موقع ملا۔ ظاہر ہے کہ یہ كام ندوًا بھيل كے دورا فآدہ خطے ميں ميسر آسكتا تھا، ند ثندُ واللہ يار كے قصبے میں اور نہ "لال جوہ" کے ورانے میں ۔ کراچی لاکر گویا قدرت نے ﴿ وَكَذَالُكَ مَكَنَا لِيوسَفَ فِي الأرض ﴾ (٢١:١٢) كَا نَقَتُ لُولُول كُو ايك باريم وكمايا اور مديث نوى "ثم يوضع له القبول في الارض" كا سال پھرآ تھوں کے سامنے آگا۔

عرب وعجم کے دک کی دھڑ کن:

میں وچھ ہوں تو جرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ یہ بور بینشین مرد درویش جس کی نہ کوئی پارٹی ہے نہ تھے میں نہ تر یک نہ نعرہ، نداخبار ندر سالہ، نداشتہار نہ در بار مندا سباب نہ دسائل، شہرت ونمو دکا کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں گراس

يال يعت

کی مقاطیسی کشش کامیرعالم ہے کہ ہر گا اور ہر طبقہ کے لوگ اس کی طرف کھنچ

ہلے آرہے ہیں۔ سیکر ٹیمریٹ سے نے کر عام لوگوں تک سے اس کا گہرارا ابط
ہے۔ یہ عرب وعجم کے ول کی دھڑکن بنا ہوا ہے اور اپنی آتش دروں اور
حرارت قلب سے بے شارقلوب کوگر مارہا ہے اور جدھر کو ذکلتا ہے ، سیا دت و
وجا ہے اس کے جلو میں چلتی ہے۔ شیخ آ دم بنوری الحسینی "کے فرزند کو قدرت

پر ساری دولتیں اسباب و وسائل کے بغیر عطا کر رہی تھی ، کیوں ؟ اس لئے کہ
اس صدی کے سب سے بڑے فئنہ، فٹنہ قادیا نیت کے استیصال کا وہ عظیم
اس صدی کے سب سے بڑے فئنہ، فٹنہ قادیا نیت کے استیصال کا وہ عظیم
الٹنان کام اس سے لیا جانا ہے جو مجد ڈین اور صد یقین سے لیا جاتا ہے۔ یہ
ساری وہی نوازشیں اس کی تمہید ہیں۔

حفرت مجددٌ طريقة تجديد كے مجد دھے:

یادآیا کدایک بارداقم الحروف نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت! جس طرح امام ربانی مجد والف ثانی "نے "اکبری فتنہ" کے خلاف انقلاب ہر پا کرنے کے لئے حکومت کے اعلیٰ ترین اہل مناصب کورام کیا تھا ، آج بھی ای نیج پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ من کر حضرت نے فرمایا: جی ہاں! بالکل شیح ہے ، حضرت مجد وصرف وین کے مجد ونہیں تھے بلکہ طریقہ تجدید کے بالکل شیح ہے ، حضرت مجد وصرف وین کے مجد ونہیں تھے بلکہ طریقہ تجدید کے بھی مجد و تھے۔ " (خصوصی نمبر میں ۲۹۹)

یاسبان حرم شاہ فیصل سے ملاقات:

۔ فتنہ قادیا نیت کی سرکو بی کے لئے حصرت بنوریؒ نے عالم اسلام کے ارباب حل وعقد کواپنی نجی ملا قاتوں میں اس طرف متوجہ کرنے کی بھر پورکوشش کی ،خصوصا شاہ فیصل شہیدتو آپ کے بہت قدردان تھے۔شہیدمرحوم سے آپ نے گل بار الما قات کی اورانہیں بالشافہ فتنہ کی ریشہ دوانیوں ہے آگاہ کیا۔

شاه فيصل بيجھے پيچھے چلتے رہے:

ایک ملاقات کا حال حضرت مولا ناعبدالرحیم اشرف نے حضرت کی زبانی یوں

قلم بند کیا ہے:

" حضرت مولا نا محمد یوسف بنوری نے ایک ملاقات میں فرمایا کہ مرکزی مجلسِ عمل تحفظ ختم نبوت کی تحریک سے کچھ پہلے آپ حرمین حاضر ہوئے تو ا یک دوست نے ازخود بیرکوشش کی کہ جلالۃ الملک سے ملاقات ہو۔ملاقات طے ہوگئی۔حضرت شیخ بنوریؓ بادشاہ کے ہاںتشریف لے گئے۔ ملک محتر م نے بڑے تیاک سے خیر مقدم کیا ، اپنی کری سے بہت قدم آگے بڑھ کر مصافحہ فرمایا ۔ گفتگو کامل التفات ہے تنی ( پیے گفتگو تمام تر قادیا نیت پڑھی ۔ ناقل) اور اکثر و بیشتر امور میں پرزور تا کید اور گرم جوشانه حمایت کا وعدہ فر مایا۔ ملاقات ختم ہوگئی تو آرام ہے مولاناً کو الوداع کہنے دروازے تک تشریف لائے۔مولانا اپنے رفیق کے ہمراہ شاہی کل سے نکل رہے تھے کہ شاہ شہید مجمی تشریف لائے مولاناً کواحساس ہواتو راستہ ہے ایک کنارے پر کھڑے ہو گئے۔شاہ وہاں پہنچ تو مولا ناکسے حسبِ سابق آ کے چلنے کوفر مایا، مولانًا نے اس سے انکار فر مایا اور شاہ سے درخواست کی کہ آپ ہی آگے چلیں۔اس پر جلالۃ الملک نے مولا نُا کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں آ گے چلنے پر مجبور کر دیااور خود پیچھے چلتے رہے اور جب شاہی کل کے دروازے تی بنج تو دوسری بارمولاناً کوگر مجوشی سے الوداع کہا۔" کی بنج تو دوسری بارمولاناً کوگر مجوشی سے الوداع کہا۔" (ہفت روز ہامنبر ، فیصل شہید نمبر، سے تمبر ۱۹۷۱ء)

مدرقذافی کے نام خط:

حضرت بنوریؓ نے قادیانی مسلد کی تھے تصویر پیش کرنے کے لئے کئی حکمرانوں کو خطرت بنوریؓ نے قادیانی مسلد کی ایک کڑی صدر قذافی کے نام خطوط کے ذریعے صورت ِ حال بیان کی ۔ اس سلسلہ کی ایک کڑی صدر قذافی کے نام خط ہے۔ حضرت بنوریؓ نے لیبیا کے صدر کرنل قذافی کو مخاطب کر کے فرمایا:

" بعدازسلام گزارش ہے کہ مجھے آنجناب کی زیارت کا شرف اس وقت ماصل ہوا جبہ طرابلس کی پہلی " دعوت اسلامی کا نفرنس " میں مندوب کی حیثیت سے شریک ہوا تھا۔ آنجناب کی شخصیت میں اخلاص ، قوت ایمان اور سلامتی فطرت کے آثار دیکھ کراول وہلہ میں آپ کی محبت میرے دل میں سلامتی فطرت کے آثار دیکھ کراول وہلہ میں آپ کی محبت میرے دل میں جاگزیں ہوئی۔ بعد از ان آپ کی خیروسعا دت کی خبریں ہم تک پہنچیں جن کی حجہ سے آپ بلاشبہ دادو تحسین کے ستحق اور اسلام اور مسلمانوں کے لئے مایہ فخر ہیں۔ حق تعالیٰ آپ کو اسلام کے لئے ذخیرہ اور مسلمانوں کی پناہ گاہ کی حثیت سے سلامت رکھے اور آپ کے وجودِ گرامی سے اسلام اور عرب کی حثیت سے سلامت رکھے اور آپ کے وجودِ گرامی سے اسلام اور عرب کی عزت ومجد کے علم بلند ہوں۔ آمین۔

برادرِگرامی قدر! آپنے پاکستان کے موقف کی تائید کر کے اور ہرممکن مادی مددمہیا کر کے جواحسان فرمایا ہے اس کا ہمیں اجمالی علم ہوا۔ حق تعالی آپ کو اس حسنِ سلوک کا بدلہ عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں آپ پر انعامات فرمائیں ۔ آمین ۔ اوراب میں آنجناب کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ پاکتان ایک عظیم خطرہ میں گھر اہوا ہے اور وہ ہے فتنہ قادیان یا قادیانی تحریک عظیم خطرہ میں گھر اہوا ہے اور وہ ہے فتنہ قادیانی ہے اور بری فوج میں قائد ایک بڑا قادیائی ہے ۔ فضائیہ کا سربراہ قادیائی ہیں ۔ پچھ عرصہ بعد تکا خان کے بعد سترہ جرنیل ہیں جو سب قادیائی ہیں ۔ پچھ عرصہ بعد تکا خان بھی ریٹائر ہوجا کیں گے ۔ حکومت مسلمان افسروں کو فوجی مناصب سے معزول کررہی ہے ۔ صدر کا اقتصادی مشیرا بھم قادیائی ہے اور سرظفر اللہ فان کے جو بڑا ضبیت سازشی قادیائی ہے، صدر سے خصوصی روابط ہیں۔ صدر اس کے مشوروں کی تعیل کرتا ہے۔

غالبًا آنجاب کوعلم ہوگا کہ اس گروہ کا ضال ومضل مقدا مرزا غلام احمد قادیانی مرکی نبوت تھا، اس نے پہلے مجدد، مسح موعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ بعد از ال نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ برطانوی حکومت روئے زمین پر خدا کا سایہ ہے، جہادمنسوخ ہے اور یہ کہ برطانیہ کی نصرت و حمایت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ وغیو ذالک من کفو دھواً۔

"قادیان" کے بعد (جوہندوستان میں رہ گیا) انہوں نے مغربی پاکستان میں "ربوہ" آباد کیا جس کی حیثیت ان کے دارالخلافہ کی ہے۔ وہاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بڑی سرگرمی سے سازشیں تیار ہوتی ہیں اور بیر مجلت میں تحریر کر دہ عریضہ ان تفصیلات کا متحمل نہیں۔ میں آنجناب سے اس وقت دو گذارشیں کرنا جا ہتا ہوں۔

ایک میدر بھٹوکواس خطرہ عظیمہ سے آگاہ سیجئے ۔ یعنی قادیانی

بنادت، ملک کا قادیانی حکومت کے تحت آ جانا ، بحراحمر میں برطانیہ کی عزت رفته کا دوباره لوث آنااور بیک وقت تمام عربی واسلامی ممالک کاناک میں دم آ جانا۔ پس آنجناب سے درخواست ہے کہ آج حکومت یا کستان کو قاد مانیوں کے بابلفظ محیح برطانیہ کے چنگل سے چیٹرا کراس پراحسان کیجئے۔جبیہا کہ بل ازیں آ ب اس کی اخلاقی و مادی مدد کر کے اس پراحسان کر چکے ہیں اور محض اللہ تعالیٰ کی ،اس کے رسول کی ،اسلام اورمسلمانوں کی خیرخواہی کے لئے ہر قتم کی تدبیر و حکمت اور عزم وحزم کے ساتھ " صدر بھٹو" کی تجروی کی اصلاح سيجيئه - بلاشبه اسلام كي بيعظيم الثان خدمت الله و رسول كي رضامندی کا موجب ہوگی ۔ای کے ذریعہ اس رخنہ کو بند کیا جاسکتا اور اس شگاف کو پر کیا جاسکتا ہے کیونکہ فتنہ کا سیلاب خطرہ کے نشان سے اوپر گذر رہا ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت و مد دفر مائے۔"اگرتم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گااور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔"

دوسری گذارش یہ ہے کہ جمہوریہ لیبیا میں جو قادیانی ڈاکٹر یا انجینئر کی حثیت ہے آئے ہیں انہیں نکالئے ۔ سنا گیا ہے کہ آپ کے ملک میں قادیانیوں کی ایک بڑی تعداد آئی ہے ۔ ان میں ایک ڈاکٹر خلیل الرحمٰن طرابلس میں ہے جوشعاؤں کے ذریعہ سرطان کے علاج کا خصوصی ماہر ہے۔
میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا سراغ لگایا جائے اور محض اللہ کی ، اس کی کتاب کی اور مسلمانوں کے قائدین کی خیرخواہی کی غرض رسول گی ، اس کی کتاب کی اور مسلمانوں کے قائدین کی خیرخواہی کی غرض ہے ہے آپ کوان کی اطلاع دیجائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خدمتِ

اسلام اورمسلمانوں کی مدد میں ثابت قدم رکھے۔آپ کواپی رضا اور اپنے دین کی خدمت کی مزید تو فیق عطافر مائے اور آپ کے ہاتھ سے خیر وسعادت کے دور کا میں اسلام اور مسلمانوں کی عرب میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت و مجد میں اضافہ ہو۔والسلام علیم ورحمۃ اللّٰدو برکانہ۔"

آپكاڭلص:

محمر يوسف بنوري

خادم الحديث النوى الكريم في كراجي

حضرت بنوری کوقادیا نیت کے خلاف در دوسوز، بے چینی و بے قراری اور قبلی نفرت اتن تھی کہ وہ اس سلسلے میں ہڑے ہڑے فراعنہ مصر سے بھی ٹکرائے اور اس فتنہ کی سرکوبی کے لئے جو بچھان سے بن پڑا، وہ کر گزرے۔مرزائیت کی کھلے عام مرتدانہ سرگرمیال حضرت کی ایمانی غیرت کے لئے چینج کی حیثیت رکھی تھیں۔اس کے انسداد کے لئے حضرت پوری دنیا میں گھوے۔

شخ بنورگ لهولهان: ننه

حفرت مولا نامفتی عبدالباقی راوی ہیں کہ:

" پڈرسفیلڈ ختم نبوت کے دفتر کی طرف سے حضرت شخ بنوری کو دعوت نامہ بھیجا گیا۔ حضرت شخ لندن پہنچے۔ ایک رات قیام کے بعد پڈرسفیلڈ روانہ ہوئے۔ دفتر میں قیام پذیر صاحب خانہ موجود نہ تھے، بعد میں ملے۔ حضرت شخ بنوری کو رات کے وقت پیٹاب کرنے کا عارضہ پیش تھا۔ رات کو ایک دو دفعہ میں بھی ان کے ساتھ گیالیکن میری آئھ

آگئیاور حضرت الثینج" تنها پیشاب کرنے کے لئے اٹھے۔اعم مراتھا، تکل کا سویج آٹو میک تھا، آن کرنے کے تھوڑی در بعد خود بخو دبھ جاتا تھا۔ حضرت جب بیتاب سے فارغ ہوئے تو بٹن دبایا۔ ابھی حضرت آ گے ہیں بڑھے تھے کیٹن خود بخو دبھے کرائد میراہو گیا۔ بیت الحکاء کے قریب ایک تہہ خانہ تعا جس كا دروازه نبيس تما، دوسرى طرف ذرا آ كے حضرت كى قيام گاه ( دفتر ختم نوت ) تھی ۔ حضرت نے غلطی سے تہہ خانہ کی طرف قدم بر حلیا اور نیجے سرْحیوں پرلڑھکتے لڑھکتے دھڑام ہے تبہ خانہ میں گرے ۔ عالباً سولہ ستر ہ سرهاں ہوں گی معلوم نہ تھا کہ نیجے سونج کہاں ہیں ۔ اعمرے میں میرصیاں تلاش کر کے اور چڑھ آئے۔اینے کمرے میں بیٹی کر جھے آ واز دی کہ بھائی اٹھو، میں گر گیا ہوں (پٹتو میں پیالفاظ کیے ) میں چونک اٹھا۔ حفرتٌ کودیکھا، کسے دیکھا؟ایسے دیکھا کہ کی نے بھی حفرت اکثیج کوایسے حال میں نہیں ویکھا۔ میں اس وقت کچی نیندے اٹھا، بکل جلائی ، دیکھا تو حضرت الشیخ لہولہان ہیں ۔سرے خون فوارے کی طرح ایل رہا ہے، چیرہ انور نے خون کی جاورا محاریمی ہے، واڑھی برلبوکی تہ چڑھی ہوئی ہے۔ کیڑے بھی خون ہے رنگین ہیں ، نہ یاؤں میں سلیپر ، نہ ہاتھ میں لائھی ، پرایا مکان ہم اجبی اس وقت آ وهی رات ب، لوگ محوفواب بین ، صاحب خان بھی این كرے ميں آرام كررہا ہے۔ ميں نے سب ت پہلے فيشو پير سے سركا زخم صاف کیا، پھر چیرہ صاف کیا، پھر داڑھی صاف کی۔ نیٹو پییر کے ذرات زخم اور داڑھی میں پھن جاتے تھے، صفائی میں مشکل پیش آئی ، روئی نہیں تھی ۔

دفتر میں ہوتا کیا ہے ،صرف چند کتابیں ، جار پائی اور چند کرسیاں۔ پھر بنیان اور جا در تبدیل کرائے ۔اپنے مفلر سے ان کا سر باندھا۔ میں نے کہا کہ صاحبِ خاند کو جگاؤں ۔ فرمانے لگے نہیں!اس کے آ رام میں خلل ہوجائے گا،رہنے دو۔ میں بار بارکہتا کہ ڈاکٹر کوفون کر دیا جائے ۔ فرماتے کہ ضبح دیکھا جائے گا۔ پھر میں اس تہہ خانہ کی طرف گیا ، دیکھا کہ سارے راستہ میں خون چیز کا ہوا ہے۔ کہیں کہیں خون کی دبیز تہہ جمی پڑی ہے،ساری سیرھیاں خون ہے لت بیت ہیں۔حضرت الثیخ" کے سلیپرایک بیہاں، دوسراوہاں، لانحی بھی (عصا) ایک کونہ میں یڑی ہے۔ ایبامعلوم ہوتا ہے کہ جیسے کی نے دو بکرے ذَ یَ کئے ہیں۔اتی خون کی بہتات تھی کہ کمزور آ دمی دیکھ کریے ہوش ہوجائے لین به مال کہ شخ " نے اُف کی ہو۔ آخری رات کے وقت جب صاحب نانہ کی بیوی قضاء حاجت کے لئے اٹھی اس نے ہرطرف خون ہی خون دیکھا، گھبرا کروالیں کمرے میں گئی اور شوہر کو جگایا۔وہ اٹھ کر بھاگے بھاگے آئے اورج انی سے یو چھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔اے جب معلوم ہواتو بھر دوس ے دو تنوں کواطلاع دی۔ پھر ڈاکٹر کوفون کیا۔ پھرایمولینس منگواکر حضرت کو مبيتال لے گئے۔ غالبًا سات ٹا نکے لگے اور ڈاکٹر نے حضرت کو مبیتال ے فارغ کیالیکن ساتھ ہی ساتھ سفریر یا بندی لگادی مگرلوگ کب معاف کرنے والے تھے۔ یروگرام کے مطابق حضرت الشیخ" نے سفر جاری کیااور پھروالیں کراجی تشریف لے گئے۔اس سفر کی رفاقت میں کب بھول سکتا ہوں جكيم في ال حالت ميں شيخ " كود يكھا ہے كەكى فے تو كيا خود حضرت "

<u>جال يوست ّ</u>

نے بھی بھی اپنآپ کوئیں دیکھا ہوگا۔" (خصوصی نمبر ہیں۔۵۰) میں کفن ساتھ لے جار ہا ہوں:

حضرت مولا نامحمر يوسف لدهيا نويٌ راوي بين كه:

" تحریک ختم نبوت کے دنوں میں حضرت بنوریؓ پر سوز و گداز کی جو کیفیت طاری رہتی تھی وہ الفاظ کے جامہ تنگ میں نہیں ساعتی تحریک کے دنوں میں جو آخری سفر حضرت نے کراچی سے ملتان ، لا ہور ، راولینڈی ، یثاور تک کا کیا ، اس کی یاد کبھی نہ بھولے گی ۔ کراچی سے روانہ ہوئے تو حضرت کیر بے حد رفت طاری تھی اور جناب مفتی ولی حسن صاحب ہے فرمارے تھے "مفتی صاحب! دعا کیجئے ،حق تعالیٰ کامیابی عطافر مائے ، میں کفن ساتھ لے جار ہا ہوں ۔مسکم حل ہوگیا تو الحمد لله، ورنه شاید بنوری زندہ والبس ندآئے گا۔ "حق تعالی نے آپ کے سوز دروں کی لاج رکھ لی اور قادیانی نائورکوجسیملت سے کاٹ کرجدا کردیا گیا۔ "(بینات، ذوالحجه ۱۳۹۷ه) بِالاَّ خرحضرت شِیْخ بنوریؓ کی جد و جهد ، جذبہ ، ولولہ ، تڑپ اور عمل پیہم کی برکت ے قادیا نیت کا قلعہ مسمار ہوگیا اور کے تمبر ۱۹۷۲ء کوآ کمنی طور پر قادیانیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دیا گیا۔قادیا نیت کےخلاف1941ء کوچلائی گئی تحریک کے قائداول اوراس کارروان عزیمیت کے سیدسالار حضرت بنوریؓ ہی تھے اور وہ ساری زندگی اس فتنے کے خلاف سین*ه پررہے*۔ ہم کو مٹا کے یہ زمانہ میں وم تہیں

ہم سے زمانہ خود ہے ، زمانہ سے ہم تہیں

# باب: ۱۸

# عشقِ رسول صلى الله عليه وسلم

رب ذوالجلال کی اس دھرتی پر ایک ہستی ایک بھی ہے جس ہے جب، عقیدت،
والہیت ، عشق اور وا دفتگی عین ایمان ہے ۔ محمر عربی اللہ علیہ دہلم کا یہ ایک جرت
انگیز مجز ہ ہے کہ انسانی دل و دماغ سے جو خرابِ محبت انہوں نے وصول کیا وہ کا کتا تکا
کوئی دوسراانسان وصول نہ کر سکا۔ ہر دور میں جعنی محبت آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے گائی
اتن محبت کی اور سے نہیں گائی ۔ مولا ناظفر علی خان مرحوم فرماتے ہیں ......
مگر میں باوجود اس کے مسلماں ہو نہیں سکتا
مگر میں باوجود اس کے مسلماں ہو نہیں سکتا
خدا شاہد ہے کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا
محبت دوشم کی ہے۔ ایک طبعی ، کہ آدی کو اولا دوغیرہ کی محبت ہوتی ہے۔ دوسر ک
محبت دوشم کی ہے۔ ایک طبعی ، کہ آدی کو اولا دوغیرہ کی محبت ہوتی ہے۔ دوسر ک

بال بوست

ے ہے ۔ گویا محبت عقلی محبوب کی اطاعت اور اس کی خوشنو دی فکر کا نام ہے اور علیاء ، مد ثین دمفسرین نے محمر بی صلی الله علیہ وسلم کی محبت سے مرادعقلی وشعوری واختیاری طور پر الله اوراس کے رسول کی اطاعت اور دوسروں کی مخالفت ایمانِ کامل کا تقاضااور دبنوی کی آئینددارہے۔حب نبوی وہ کیمیائے سعادت ہے جواگرموجود ہوتو ایمانی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے ، اعمالِ صالحہ کا ذوق وشوق اور دین کے لئے سب کچھ ز بان کردینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔حب نبوی ہی وہ تریاق واکسیراور کبریت احمر ہے جس کی بدولت ہرزمانے میں اولیاءِ امت اور صلحائے ملت نے ولایت ، روحانیت ، منولیت اور محبوبیت کے اعلیٰ ترین مدارج و مراتب حاصل کئے ہیں۔ ایک سمانی ا فدمت اقدى مين حاضر موكر يوجي كك "متى الساعة يا رسول الله "ا الاست كرسول ! قيامت كب آئے كى ؟ آپ صلى الله عليه وسلم في يو جها: "ما اعددت لها" تم نے اس کے لئے کیا تیاری کرر کھی ہے؟ صحابی رسول عرض کرنے لگے: میں نے قامت کے لئے بہت زیادہ تیاری تونہیں کی ندمیرے یاس زیادہ نمازیں ہیں۔نہ روزے، نفلیں، نه صدقات وخیرات" ولکنی احب الله و رسوله" مربال! الله اوراس كرسول مع عبت ب يتو محرع بي صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: "انت مع من احببت "تم ال كرماته موكر جس سے محبت كرتے ہو۔ حفرت على سے كسى فے يو جھاآ يا كورسول الله سے كتنى محبت تھى؟ حضرت على ا نے جواب دیا: آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مال واولا داور ماں باپ سے زیادہ محبوب تھے ادر بیاس کی شدت میں جو محبت بیاسے کو پانی سے ہوتی ہے اور جس طرح وہ پانی کے ك بقرار موتا باس سے زیادہ محبت ہم لوگوں كورسول الله صلى الله عليه وسلم سے تھى-

ایک صحابیؓ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں محمر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی تو انہوں انہوں نے فوراً مید دعا کی کہ اللہ! مجھ سے بینائی چھین لے کہ میں سر کارِ دوعالم کے طوہ جہاں آرا کے بعد دنیا کی کوئی چیز دیکھنانہیں جا ہتا .........

چھین لے مجھ سے نظر ائے جلوہ خوش روئے دوست میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تیری محفل کے بعد میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تیری محفل کے بعد ان کی دعا قبول ہوگئی اور بینائی سلب ہوگئی۔ جب صحابہ کرام م کوعشق رسول کی لازوال دولت میسر آئی تو دنیا کے مادی اور رہنما بن گئے۔

قدم بوی کی دولت مل گئتی چند ذروں کو ابھی تک وہ چیکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہوکر

ا کابر علائے دیو بند کے یہاں تو اصل چیز عشقِ رسول ، اطاعت ِرسول اور محبت ِرسول ہے۔

محدث کیر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کی عملی زندگی سرایا معمورہ عشق رسول تھی ۔ سنت ان کے ہر عمل کا ہدف تھی اور عشقِ رسول ان کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع عزیز تھی ۔ نبی اکرم سے عشق ومحبت کا بید عالم تھا کہ جب بھی حضور کا نام مبارک آتا، آپ کی آئکھیں پرنم ہوجا تیں ۔ کئی بارخواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔

معراج عشقِ رسولً:

حضرت شیخ بنوری کے بھانج جناب خالد جان بنوری صاحب راوی ہیں: " آپ کورسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ِ مبارک سے والہانہ عشق

عالم

المار آپ نے زندگی کا بیشتر حصہ علوم برید واحاد برٹ نبوی کے حصول اور پھر از رہیں و تبلیغ اور اس کے بعد شخصی و تر و ت کی میں گزرا۔ دوم: آپ نے زندگی کے ہر پہلو میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی پیروی کی ۔ سوم آپ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الیسال ثواب کے لئے عبادات و خبرات کرتے رہے ۔ اس طرح ہر سال قربانی اور بے شار عمر ان کے حق میں آپ نے وصیت تحریر کی تھی: "کروف مبارک میں آپ نے وصیت تحریر کی تھی: "کروف مبارک کا غبار میری آئکھوں میں لگا دینا۔ روف تا قدی کے دیے کا تیل میری واڑھی پر چیڑ کنا اور روف کہ پاک کے غلاف کا مکڑ امیر کے گفن میں سینے پری دینا اور پر چیڑ کنا اور روف کہ پاک کے غلاف کا مکڑ امیر کے گفن میں سینے پری دینا اور خب کی جیت کی کنڑی تین سوسال پر انی قبر میں رکھنے کا کہا تھا۔ "
منا نہ کعب کی چیت کی کنڑی تین سوسال پر انی قبر میں رکھنے کا کہا تھا۔ "
مطابی کام میں لائی گئیں۔ یہ حب رسول کی معرائ تھی۔"

(خصوصی نمبر، ۱۲۵)

عثاق کورسول الله صلی الله علیه وسلم سے منسوب ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔
صفرت شیخ بنوری سمیت ہمارے تمام اکا برکور بین شریفین سے اس لئے محبت تھی اور
والہانہ تعلق تھا کہ بیکو چہ محبوب ہے۔ ججۃ الاسلام حضرت مولا نا نا نوتو گ مدینہ طیبہ سے کی
میل دورگنبر خضرا کو د کیھتے ہی اونٹ سے انتر جاتے ، جوتے اتارلیا کرتے اور برہنہ پا
چانا شروع کرویتے ۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولا ناحسین احمد نی راوی ہیں کہ بانی
دیوبند نے تمام عرمبر رنگ کا جوتا صرف اس وجہ سے استعال نہیں کیا کدروضہ رُسول کا
دیگر بیز ہے۔

مونی میں میں بھی تو اس کارروانِ عشق کے مسافر تھے۔ مدینہ منورہ اور مکہ حضرت شیخ بنوری مجھی تو اس کارروانِ عشق کے مسافر تھے۔ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ سے انہیں محبت وعقیدت اپنے اکابراوراسا تذہ ہے ورشہ میں گیا۔

احر ام حجاز:

مَّ جناب ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن صاحب قم طراز ہیں کہ: شنب بین میں تاہم کے کہ یہ میں

به جور را روی از ماتے تھے کہ کے کامرز مین پر جب قدم رکھوتو کی اس حفرت شخ بنوری فرماتے تھے کہ کے کامرز مین پر جب قدم رکھوتو کی کو حقیر نہ بھونا۔ یا در کھنا کعبہ مرکز تجلیات ہے۔ اس کے قرب وجوار میں اس والاخواہ کس حال میں ہو، تم ہے بہتر اور درجا ایمان وقو حید میں تم ہزاد درجہ بہتر ہے۔ ہوسکتا ہے تم شہر میں جگہ جگہ گندگی دیکھویا لوگوں کی بعض عادات تہماری نا گواری کا باعث ہوں مگر دل پرمیل نہ ہونا اور تقید (طعن و تشنیع ) سے تم ہراری کا باعث ہوں مگر دل پرمیل نہ ہونا اور تقید (طعن و تشنیع ) سے گر بزکرنا۔ " (خصوصی نمبر بھی سے ۱۹۳۳)

مهمان رسول:

جناب ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن صاحب ایک اور واقعہ کے راوی ہیں۔فرماتے

بيں كە:

" مبحرِ نبوی میں اعتکاف کے دوران افطار اور بحری میں قتم متم کے کھانے میں کچھ تکلف کیا۔ صرت شخ کھانے آتے تھے۔ اول اول میں نے کھانے میں کچھ تکلف کیا۔ صرت شخ بنوریؓ نے اس کوموں کرلیا۔ مجھ سے علیحد گی میں فرمایا " تنزیل الرحمٰن! اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور ہم یہاں آتے تو ہم آنخضرت کے مہمان ہوتے۔ آج آنخضرت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو فاد مالِ رسول جو مدینۃ النی کے ساکن ہیں، ہماری میز بانی کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کے مہمان ہیں اور بیسب خاد مانِ رسول ہیں ،تم کھانے میں تکلف نہ کیا کرو، رغبت سے کھایا کرو۔"مولا ناکا سمجھانے کاوہ بیار و محبت بھرا انداز جب بھی یاد آتا ہے آتکھوں میں آنسوآ جاتے ہیں۔"
انداز جب بھی یاد آتا ہے آتکھوں میں آنسوآ جاتے ہیں۔"
(خصوصی نمبر ،ص ۲۳۲)

#### ردضه اقدس کے برکات:

جناب ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب، حضرت شیخ بنوریؓ کے حرمین شریفین کے سفر کی غرض وغایت بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" حضرت شخ بنوری فرمایا کرتے تھے کہ بار بارج یاعمرہ کاسفر کرنے سے بھی میرا مقصد حج یا عمرہ کی تعداد بڑھانا اور اس کواپنے لئے سرمایہ کنرو مباہات سجھنا ہرگز نہیں ہے بلکہ میں توایک خاص مقصد کے لئے بار بارح مین شریفین زادھا اللہ شرفا جاتا ہوں اور وہ یہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جو یہ باغ لگایا ہے (مدرسہ عربیہ اسلامیہ) اس کی قبولیت اور کامیا بی کے لئے دعا نیس کروں ۔ بیت اللہ کے فیوض اور روضہ کاقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکات حاصل کروں کہ اللہ تعالیٰ بانی اور اسا تذہ وطلبہ کی محنت کو قبول فرما ئیں اور ان کومزید اخلاص اور المہیت سے سرفراز فرما ئیں۔

جس طرح ایک کار کا ڈرائیور جب سفرشروع کرتا ہے تو تیل کی منگی کو کھر لیتا ہے گر جہال منگی خالی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو جلداز جلد کسی پٹرول پہپ سے تیل لیتا ہے۔ اسی طرح میں بھی نہ صرف ہرسال بلکہ سال میں متعدد مرتبہ ترمین شریفین سے تیل لینے جا تا ہوں۔" (خصوصی نمبر ہیں ۲۵۸)

# بیمدرسه حضور کاہے:

حضرت مولانا مصباح الششاة تحرير فرمات بين:

" حضرت شیخ بنوری کے مدرسہ کی اس قدرعظمت و مقبولیت کے متعدد اسباب شیخے ۔ ان میں سب سے پہلا اور اصل سبب حضرت کا اخلاص ، تقویٰ تعلق مع اللہ اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم "فداہ ابی و امی " کے ساتھ عشق و محبت تھی ۔ چنا نچہ حضرت والا کا یہ مقولہ کہ یہ " مدرسہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم تو خادم ہیں "سب کے کا نوں میں آج بھی سائی دے رہا ہے۔ " (خصوصی نمبر میں ۵۳۵)

حرمين شريفين سے والهيت و محبت:

حضرت شیخ بنوری کے سفر وحضر کے رفیق اور جامعہ اسلامیہ کرا جی کے رئیں جناب ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، حضرت شیخ بنوری کے حرمین شریفین سے والمہیت ، مجت اور عقیدت کے مناظر بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

" حضرت مولا نا بنوری کور مین شریفین سے والہانہ تعلق تھا اور اس تعلق کا حصیح اندازہ وہی حضرات لگا سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو قریب سے دیکھا، یا آپ کے ساتھ جج ادا کیا ہو۔ آپ جب جج یا عمرہ کا احرام باعد صتے اور زبان سے تلبیہ پڑھنا شروع فرماتے: لبیک اللّٰهم لبیک ..... تو اس والہانہ انداز سے تلبیہ پڑھتا کہ سننے والے پر بے صدر وقت اور گریہ طاری ہوجا تا۔

تلبیہ کے ساتھ ساتھ دعا کیے جملے بھی زبان پر جاری رہتے اور آ تکھیں پڑم رہتیں۔ دل و د ماغ اور جو ارح سب ہی عبادت میں مشخول رہتے اور عبادت

بالمايست

میں جو کیفیت (ایما ناوا صابا) کی مطلوب ہوئی کیفیت طاری رہتی۔

اس والبانہ کیفیت کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام فرماتے کہ اس عبادت کواس کے فرائض و واجبات اور سنن و آ داب کے ساتھ ادا فرما ئیں اور اس کا اتنا اہتمام فرماتے کہ جے سیلے بھی جج کے مسائل پر مختلف بڑی بڑی ساتھ اس کا اتنا اہتمام فرماتے اور جج کے دوران بھی ایک آ دھ اہم کتاب اپ ساتھ رکھتے ۔ علماء حضرات جب طنے حاضر ہوتے تو آئیس اہم مسائل کی ساتھ رکھتے ۔ علماء حضرات جب طنے حاضر ہوتے تو آئیس اہم مسائل کی طرف توجہ دلاتے ۔ جج کے دوران بہت سے تجاج کرام آ کر مسئلے ہوچھے ، ان طرف توجہ دلاتے ۔ جج کے دوران بہت سے تجاج کرام آ کر مسئلے ہوچھے ، ان میں عرب بھی ہوتے ۔ آپ جواب دیتے اوران کے اس طرز پر خوثی کا اظہار فرماتے کتنے اچھے لوگ ہیں جنہیں اپنے جج کی اتن فکر ہے۔

مرح رسول میں عرب کو کتنے اچھے لوگ ہیں جنہیں اپنے جج کی اتن فکر ہے۔

جب آپ نے بہلی بارروضہ اقد س پر حاضری دی تو اپنے ساتھ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایک ہے ابیات کا طویل اور جامع تصیدہ فصح و بلیغ عربی زبان میں بنا کرساتھ لے گئے اورروضہ اقد س پراسے پڑھااوراس کے بعد جب مصرتشریف لے گئے تو مصر کے اسلام مجلہ "الاسلام" ۲۸ رجب ۱۳۵۷ ہوا۔ اس تصیدہ کاعنوان رجب ۱۳۵۷ ہوا۔ اس تصیدہ کاعنوان میں سائع ہوا۔ اس تصیدہ کاعنوان میا سندرات الاوب فی مدح سیدالیجم والعرب "اور مدیر مجلہ نے اس پر سے عبارت لکھی جس کا اردو ترجمہ ہیں ہے سے قصیدہ شنح محمہ یوسف بنوری کا ہے جنہوں نے اسے ہندوستان میں لکھا اور مجاز مقدس میں مجر نبوی کے اندر جنہوں نے اسے ہندوستان میں لکھا اور مجاز مقدس میں مجر نبوی کے اندر روضہ اقدس پراسے پڑھا۔ ماسواءِ ابتدائی چنداشعار کے جنہیں جیاء کی بناء پر

حيوز ديا\_

آ ثارِمدینه:

مدیند منورہ کے آٹار کاوسیع علم رکھتے تھے۔ فرمایا کہ جب میں پہلی بار خاضر ہوا تو مدینہ منورہ میں ایک ایسے بزرگ سے " مکتبہ عارف حکمت " میں ملاقات ہوگئ جو آٹار مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم تھے، وہ دوست بن گئے اور مجھے یہ پیشکش فرمائی کہ میں آپ کو مدینہ منورہ کے آٹارد کھلا دُن گا۔ چنا نچہ ہم نے ایک فجر گاڑی والے سے معاملہ طے کرلیا جو ہمیں صبح ناشتہ کے بعد لے جا تا اور ظہر کے قریب واپس جم پہنچا دیتا۔ اس وقت گاڑیاں اور ٹیکسیاں نہیں تھیں ۔ جس جانب ہمارا جانا ہوتا، وہاں بیٹھ جاتے اور کتاب "وفاء الوفاء" کھول کر پڑھتے اور اس کے مطابق وہ شخ آٹار بتلاتے، خاص کرغزوہ احد، غزوہ خندق، قبا وغیرہ کے آٹار، ساتھ میں ان شخ کا خادم بھی ہوتا جو جائے وغیرہ کا انظام کرتا۔ " (خصوصی نمبر، ص ۲۵۹۵)

دینی شعار کی تعظیم:

جناب ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن صاحب تحریر فرماتے ہیں:

" مدینه منورہ سے واپسی پر پاکستان کے لئے روانہ ہونے سے پہلے جدہ میں ایک روز قیام کے دوران ایک بارعمرے کا موقع مل گیا۔ میں عمرے کے لئے آیا، سعی کے بعد نماز ظہر میں اتفا قاحرم میں مولانا سے ملاقات ہوگئی۔ کئے آیا، سعی کے بعد نماز ظہر مجھے اپنے ساتھ قاری سلیمان کہنے لگے کہ کھانا کھا کر جانا۔ چنانچہ بعد نماز ظہر مجھے اپنے ساتھ قاری سلیمان صاحب کے گھر موٹر میں لے گئے۔ جب زینے پر چڑھنے کا وقت آیا تو میں صاحب کے گھر موٹر میں لے گئے۔ جب زینے پر چڑھنے کا وقت آیا تو میں

پیچے ہوگیا کہ مولانا آگے برطیس مگرمولاناً نے مجھے آگے بڑھنے کے لئے کہا۔
میں نے جب کہا کہ مولانا آپ! تو فرمایا کہتم اس وقت محرم (حالت احرام
میں) ہو، تہارامر تبداس وقت مجھ سے بڑھا ہوا ہے اس لئے تم آگے بڑھو۔
علم کی تھیل میں، میں آگے ہوگیا مگر آج تک مولاناً کی بیہ بات میرے ذہن
میں محفوظ ہے کہ مولانا ڈین شعائر کی کس قدر تعظیم کرتے تھے۔"

(خصوصی نمبر،ص ۴۴۵)

اگرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہرامتی کوآپ سے الیں محبت اور ایسا تعلق پیدا ہوجائے جیسا ہمارے اکا ہر کونصیب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی با تیں سننے سے کان لذت حاصل کریں، زبان ذکر حبیب کرتے ہوئے تھے نہیں، دل میں آپ کے حالات سننے اور جانے کا ذوق ہوتو پھر اللہ کی نورانی مخلوق بھی ہم پررشک کرے اور ہم اللہ در سالعزت کے مقبول ومحبوب بندے بن جا کیں۔

اللہ رے جذب شوق کا اعجاز رہبری
اک اک قدم کو حاصل منزل بنادیا
مجھ کو تو اس مآل محبت پہ ناز ہے
اب دل کو ان کے رحم کے قابل بنادیا

باب: ١٩

# ملفوظا تطبيات

محدث العصر حضرت مولانا محمد يوسف بنوري اپنز دانے كے عظيم محدث، فقيه، واعى و مبلغ ، مصنف و مؤلف اور صاحب ارشاد ہونے كى حيثيت سے ور كي تتح - حضرت كے چند قيمتى ما فوظات نذر قارئين ہيں ......... خون دل و جگر سے ميرى نواكى پرورش خون دل و جگر سے ميرى نواكى پرورش ہے دگ ساز ميں دوال صاحب ساز كالہو مير كر ما زميں دوال صاحب ساز كالہو آ ب زر سے لكھنے كے قابل لھي بحت :

حضرت مولانا حبيب الله مختارصاحب لكصة بين:

" زمانہ طالب علمی میں راقم الحروف ایک مرتبہ سفر میں تھا، عریضہ ارسالِ خدمت کیا جس میں کچھ تھے۔ جواب آیا اور خدمت کیا جس میں کچھ تھے۔ کی درخواست بھی پیش کی تھی۔ جواب آیا اور ایسی عمدہ قیمتی اور بہترین تھیے حت پر مشتمل جوآب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ تحریر فرمایا: "دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ سے کے حی خیر کی توقع نہر کی کوئی اور نہر ہیں ورنہ سوائے خسر ان وناکا می کوئی اور نتیجہ

بالبوث

"-18m2

پەرسە كى خدمت بردااعز از :

فرمايا كرتے تھے:

" میں نے بیدرسال کے نہیں بنایا کہ ہم یا شخ الحدیث کہلاؤں۔ جلال میں آکر فرماتے : اس تصور پرلعنت ۔ پھر فرماتے کہ اگر کوئی مدرسہ کے اہتمام اور بخاری شریف پڑھانے کا کام اپنے ذمہ لے لے تو بجھے خوشی ہوگی اور میں ایک عام خادم کی طرح سے مدرسہ کا ادنیٰ سے ادنیٰ کام کرنے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں کروں گا۔ "

صولِ معاش كاتصورخم كردياجائ:

فرمایا:

" ہم تو چاہتے ہیں کہ حصولِ معاش کے تصور کوختم کر دیا جائے اور طالبِ علم صرف اللہ کے دین کا سپاہی ہے۔ اس کے سوازندگی کا کوئی مقصد اس کے موازندگی کا کوئی مقصد اس کے موازندگی کا کوئی مقصد اس کے ماشیہ کنیال میں بھی نہ ہوا در اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین واعتما دہوکہ معاش کی فکر کے بغیر اللہ کے دین کی خدمت کرے۔ "

ایک خاص دعا کااهتمام:

فرماتے تھے کہ:

" الله تعالى نے مجھے بيد عاسكھادى ہے، يہى دعاكر تا ہوں كما سالله! تو خزانوں كا مالك ہے اور بندوں كے دل بھى تيرے قبضہ قدرت ميں ہيں، آ پان کے دل پھیر دیں کہ وہ خود آ کراس مدرسہ کی خدمت کریں \_ہمیں ان کے در پر نہ لے جا۔

244

فرماتے: مالداروں کو ہماراممنون ہونا چاہیئے کہ ہم ان کا مال سیخ جگہ خری ہے کر کے ان کے لئے جنت کا سامان بناتے ہیں۔"

جب خدمت دین کے سارے دروازے بند ہوجائیں:

فرماتے تھے کہ:

" خدانخواسته اگرایسے حالات پیدا ہوجا کیں کہ مجھ پر خدمت دین کے سارے دروازے بند ہوجا کیں تو میں ایسا گاؤں تلاش کروں گا جہال کی متجد غیر آباد ہواورلوگ نمازنه پڑھتے ہوں ، وہاں جاکراپنے پیسوں سے ایک جھاڑوخریدوں گا اور متجد کواپنے ہاتھ سے صاف کروں گا۔ پھر خوداذان دوں گا اور لوگوں کو نمازکی دعوت دوں گا۔ جب وہ متجد آباد ہوجائے گی تو پھر دوسری متجد تلاش کروں گا اور وہاں بھی ایسا ہی کروں گا۔"

مدارس کے تممین کومشورہ:

وفاق المدارس العربيه پاکتان کے اجلاس میں تقریر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:

" مہتم حضرات ایسے مدرسین کو پہند کرتے ہیں جوان کی خوشامد کریں، گو تعلیمی استعداد کے لحاظ سے کورے ہی ہوں۔ یہ لوگ اہل فضل و کمال کونہیں چاہتے ۔ کامل کوخوشامدی بننے کی کیا ضرورت ہے ، کامل تو پورے استعناء سے رہے گا۔ ہمتم کواس کے ناز ہر داشت کرنا ہوں گے اگر کام مقصود ہو۔ جو گائے روده دین ہے وہ لات مارتی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا: کہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ اگر خدمت وین اور معیاری تعلیم جاہتے ہیں تو مہتم حضرات اپنا مزاج بدلیں۔"

ريى مدرسه، ونيايا آخرت كاعذاب:

ارشادفرمایا:

" اگردنی مدرسد دنیا کے لئے بنانا ہے تو آخرت کا سب سے بڑا عذاب ہے اورا گرآخرت کا سب سے بڑا عذاب ہے۔" ہے اورا گرآخرت کے لئے بنانا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہے۔" تصحیح نبیت کی ترغیب:

حضرت کامعمول تھا کہ تعلیمی سال کے آغاز میں قدیم وجدید طلباء کی تھے کہ دوہ اس نیت کے لئے تقریر فرماتے جس میں طلباء سے اس بات کا عہد لیلتے کہ دوہ اس مدرسہ میں علم دین کوصرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ، اسلام کی بقاء اور حفاظت کی غرض سے حاصل کریں گے ۔ اغراض دنیا اور ظاہری عیش و راحت کے حصول کی نیت سے نہیں ۔ علم دین کو نفنانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنانے والے کو اس بچے کے ساتھ تشبید دیا کرتے جس کے ہاتھ میں اس کے باپ نے والے کو اس بچے کے ساتھ تشبید دیا کرتے جس کے ہاتھ میں اس کے باپ نے گوہر نایاب تھا دیا ہو مگر وہ کم فہم بچے اس بے مثل گوہر کے عوض دکا ندار سے کو ہر نایاب تھا دیا ہو مگر وہ کم فہم بچے اس بے مثل گوہر کے عوض دکا ندار سے کھیل لے کرخوش ہوجائے۔

بڑے غصہ میں فرمایا کرتے:" شقی اور ملعون ہے وہ شخص جوعلم دین کو حصول دنیا کے لئے استعمال کرتا ہے۔ایسے بد بخت سے سر پرٹوکری اٹھا کر مزدوری کرنے والا بدر جہابہتر ہے۔"

# طلبه کی شکل وصورت:

پرفرمات:

" جوطالب علم ال مدرسه مين اسلاى شكل وشبا بهت اختيار كئے بغير رہنا چاہتا ہے اور جس كے دل مين علم دين كے ذريعه دنيا كو حاصل كرنے كى تمنا ہے وہ ہمارے مدرسه مين ندر ہے ورندالله اوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم كے ساتھ اور مدرسه كے ساتھ بدترين خيانت ہوگى۔"

اخلاص کی برکت:

ارشادفر مایا:

" ایک شخص این اخلاص کی بدولت الف، با پڑھا کر جنت میں جاسکا ہاور دوسراا خلاص کے بغیر بخاری پڑھا کراس سے محروم رہ سکتا ہے۔"

عورت مستورہے:

ارشادفرمایا:

" عورت کی ساخت و پرداخت اس کی عادات واطوار اوراس کی گفتارو رفتار، پکار پکار کہہ رہی ہے کہ عورت مستور ہے۔اسے ستر (پردہ)سے باہرلانا اس پر بدترین ظلم ہے۔"

دين اسلام كى متاعِ كرال ماييك حفاظت:

ارشادفرمایا:

" اگردین حفاظت کے ادارے دین اسلام کے متاع گرال ماید ک

مناهت کے لئے جدد جہد نہ کریں توجواں کاحشر ہوگاوہ ظاہر ہے۔" تصویر سازی کی لعنت:

ارشادفر ماما

" حدیث نبوی میں تصویر سازی پر جودعید شدید آئی ہے وہ ہرجاندار کی تصویر منازی پر جودعید شدید آئی ہے وہ ہرجاندار کی تصویر من منفق تصویر میں جاری ہے اور تمام امت جاندار اشیاء کی تصاویر کی حرمت پر منفق ہے اس مغربی تجدد کو، کہ اس نے ایک متفقہ حرام کو حلال جابت کرنا شروع کردیا۔"

جب برائی عام ہوجائے:

ارشادفر مایا:

" برائی کا بیخاصہ ہے کہ جب وہ عام ہوجاتی ہے اور اس پر گرفت کا بذھن ڈھیلا ہوجا تا ہے تو رفتہ رفتہ اس کی نفرت و حقارت دلوں سے نکلتی جاتی ہے اور قلوب سنح ہوتے جاتے ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ معیارِ شرافت بن جاتی ہے۔"

اسلام كى تحييج تان كرمن مانى تعبيري كرنا:

ارشادفرمایا:

" اسلام کوموجودہ معاثی تحریکوں پرمنطبق کرنا، اس کی سراسر مادی تعبیر کرنا اور کھینج تان کرنصوص ہے وہی کچھ منوانا جو آج کے معاشین کہتے ہیں، بدترین منطعی اور مقام نبوت سے بخبری کی دلیل ہے۔"

### ورنەمدرسە بند کردیں گے:

فرمایا کرتے تھے کہ:

" ہم نے جس ذات کے لئے مدرسة ائم کیا ہے اس کوسب کھے معلوم ہے، وہ خود ہی جب اور جس طرح چاہے گا سباب دوسائل بیدا فرمادے گا۔

یز فرماتے تھے کہ ہم تو صرف صحیح کام کرنے کے مکلف ہیں۔ اگر صحیح طریقہ پر مدرسہ نہ چلا سکیس گے تو بند کردیں گے، ہم کوئی دین کے تھیکیدار نہیں ہیں کہ صحیح یا غیر صحیح ، جائزیا ناجائز جس طرح بھی ممکن ہو مدرسہ جاری رکھیں۔ ہم تو غیر صحیح ، اور ناجائز ذرائع اختیار کرنے کی نسبت مدرسہ کو بند کردینا بہتر بلکہ آخرت کی مسئولیت کے اعتبار سے ضروری سجھتے ہیں۔ "

حفرت شخ بنوری کے ارشادات اور ملفوظات دلوں پر تیر ونشتر کا کام کرتے ہیں۔ دردو محبت ، جذب ومستی کے ساتھ اتباع سنت ، فکر آخرت ، احتر ام شریعت اور عدیث نبوی کے ساتھ عشق کا جیسا نموندان کی زندگی میں ملتا ہے وہ اگر نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے۔

عارتی ازبس ہیں نازک بیرموزِ حسن وعشق کون سمجھائے گاکون

بال بوث

# اب : ۲۰

# سفرآ خرت

انسانی زندگی میں موت ایک ایبا فطری عمل ہے جس سے کسی بھی ذی روح کو مفرمکن نہیں ۔ جس نے بھی ذی روح کو مفرمکن نہیں ۔ جس نے بھی وجود کا جامہ پہنا ، ایک ندایک دن اس کا میہ جامہ چاک ہوا۔ سب کے سب ہیں رہ روِ کوئے فنا

جارہا ہے ہر کوئی سوئے فنا

بہدئی ہے ہر طرف جوئے فنا

آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا

> موت اس كى ہے كر بے جس كا زماندافسوس ورندونيا بيس بھى آئے بيس مرنے كے لئے

محدث العصر حضرت مولانا محمد يوسف بنوري اليي بى بلندمر تبداور ذى شان

ہستیوں میں سے تھے۔

حضرت اباجات كاآخرى سفر:

حفرت شیخ بنوری کے فرزند صاحبزادہ محمد بنوری حفرت کی بیاری ادرسفر آخرت کے کات بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" ٤ اكتوبركى شام بعداد نمازعصراباجان ممركضي من جارياكى ب

تشریف فرمانتھ ۔ میں جاریائی کی پائٹتی کی طرف بیٹھا تھا۔ فرمایا ۱۱۳ کتوبر جعرات کواسلامی نظریاتی کوسل کے اجلاس کے لئے اسلام آباد جانا ہے، تمهارا کیاارادہ ہے۔ چونکہ مجھے ۱۱۸ کتوبر کولا ہور جانا ہی تھاتو میں نے عرض کیا کہاس دفعہ میں سفر میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کا کواجلاس سے فارغ کراچی تشریف لے آئیں گے اور میں اگلی صبح لا ہور جلا جاؤں گا۔ بہت خوش ہوئے۔فرمایا: بہت ہی اچھارہے گا۔جمعرات ۱۱ اکتوبر ۱۹۷۷ء مجمع کی بہلی فلائٹ سے اسلام آبا دروانہ ہوئے ۔مولا نامحمر تقی عثانی صاحب بھی اس جہاز میں ہمراہ تھے۔ایک گھنٹ تمیں منٹ کی برواز کے بعد دی بجے کے قریب ہم اسلام آباد پنجے حضرت اباجان کے لئے جہاز کے ماس کری لائی گئ تھی۔ابا جان لاؤنچ (LOUNGE) میں تشریف لے گئے۔سامان میں كافى تاخير موكى \_فرمار بے تھے كەتعب باتى تاخير كيول موكى ؟ ايتر بورث پر قاری سعیدالرحمٰن صاحب بھی موجود تھے۔

اباجان اپنی قیام گاہ ایم این اے ہاسل پنجے۔وضوفر مایا، چائے نوش فر مائی اور اجلاس میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے۔ دو بجے کے قریب واپسی ہوئی ۔ ظہر کی نماز اداکی اور آرام فر مایا۔ چار بجے بیدار ہوئے،وضوفر مایا اور عصر کی نماز پڑھائی ۔ پنڈی سے پچھ حضرات ملاقات کے لئے آئے ہوئے مصر کی نماز پڑھائی ۔ پنڈی سے پچھ حضرات ملاقات کے لئے آئے ہوئے سے ان سے ملاقات فر مائی اور ان کے ساتھ چائے پی اور پانچ بج شام کی فشریف لائے ،عشاء کی نماز پڑھائی اور کھانا تناول فر مایا۔ تھوڑی ویر مطالعہ فر مایا۔

## حضرت مفتى صاحبٌ كالميلى فون:

رات گیارہ بے کے قریب حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کا پیڈی سے فون آیا، ان سے گفتگوفر مائی جبح حسب معمول تجد کے لئے بیدار ہوئے (ابا جان کا تہجد کا معمول بچپن سے تھا اور آخری وقت تک رہا۔ سنر وحضر میں بھی اہتمام فرماتے تھے اور اس خاص وقت میں بڑے سوز و گداز کے ساتھ وعائیں فرماتے ) مجھے نماز فجر کے لئے اٹھایا اور اس کے بعد چائے نوش فرمائے۔ فبرکی نمازے قبل کا فی یا جائے گامعمول تھا۔

تم سيركرآؤ:

اور جھے نے فرمایا کہتم اس وقت پہاڑی کی سرکرآؤ کھرناشتہ کریں گے۔
چنانچہ واپسی کے بعد ناشتہ فرمایا اور اجلاس میں شرکت کے لئے سوانو بجے کے
قریب تشریف لے گئے۔ جھ سے کہا کہتم پنڈی میں جعہ پڑھالو، مولا نامفتی
محمود صاحب کو میر اسلام کہنا، اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں ملاقات نہ کرسکا،
اس کا عذر کر دینا۔ میں رات کو واپس آیا تو خلاف معمول اجلاس کافی طویل
ہوگیا تھا، میں نے فون کیا معلوم ہوا کہ ابھی تھوڑی ویر میں اجلاس ختم ہوجائے
گا۔ دس بے کے قریب تشریف لائے۔

مولانامفتی زین العابدین صاحب ملاقات کے لئے لاہور سے تشریف لائے تھے، ان سے ملاقات فرمائی اور تھوڑی در تخلیہ فرمایا۔ قاری سعیدالرحمٰن صاحب پنڈی سے بالٹی گوشت لائے تھے، کھانا تناول فرمایا اور کافی در بھے ساحب پنڈی سے بالٹی گوشت لائے تھے، کھانا تناول فرمایا اور کافی در بھے سے اور قاری صاحب سے باتیں فرماتے رہے۔ گیارہ بجے کے قریب قاری

صاحب والپس تشریف لے گئے (اس قدر مصروفیات کے باوجود ذرہ مجر چہرہ پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں نہ تھے ) گیارہ بجے کے قریب آرام فرمایا ۔ ضبح حسبِ معمول تہجدادا فرمائی اور مجھے نماز فجر کے لئے اٹھایا۔

# زندگی کی آخری امامت:

اور نماز فجر کی امات فرمائی (کے معلوم تھایہ آپ زندگی کی آخری امات فرما ارہے ہیں اور جمیں پھر ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل نہیں ہوگی ) چائے نوش فرمائی اور کام میں مشغول ہو گئے ۔ آٹھ بجے کے قریب اباجات کے ایک مخلص دوست بنڈی سے ناشتہ لائے تھے ۔ ناشتہ تناول فرمایا اور ان سے عذر کرکے کہ جمھے پچھکام کرنا ہے، اپنے کمرے میں تشریف اور ان سے عذر کرکے کہ جمھے پچھکام کرنا ہے، اپنے کمرے میں تشریف لے گئے۔

### گلے کی تکلیف:

سوانو بجے کے قریب ابا جان کے پاس گیا تو فرمایا کہ گلے میں نئ قسم کی تکلیف ہور ہی ہے۔ ان کے ساتھ دوائیوں کا بیگ جو مستقل رہتا تھا فرمایا کہ اس میں سے فلاں دوا کھلا دو۔ چنا نچہ حسب ارشاد وہ دوائی کھلا دی گئی۔ میرے دل میں کھٹکا سالگا کہ کہیں ہے دل کی تکلیف نہ ہو۔ ابا جان بلڈ پریشر کے مستقل مریض تو تھے ہی اس سے دوسال قبل دل کی تکلیف ہوئی تھی ، میں نے عرض کیا کہ رات کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تھی۔ فرمایا اجلاس کے دوران تھوڑی دیر کے لئے بایاں ہاتھ میں ہوگیا تھا۔ میں یہ س کر گھبرایا ، اتھا قا ایک تھوڑی دیر کے لئے بایاں ہاتھ میں ہوگیا تھا۔ میں یہ س کر گھبرایا ، اتھا قا ایک قراکٹر ہاسٹل میں آیا ہوا تھا ، اس کو بلایا۔ اس نے بلڈ پریشر چیک کیا اور کہا کہ فراکٹر ہاسٹل میں آیا ہوا تھا ، اس کو بلایا۔ اس نے بلڈ پریشر چیک کیا اور کہا کہ

لو(LOW) ایک سودی درجہ تک ہے جواصلی حالت ہے تمیں در بے بڑھا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قریبی ہیتال ہے دل کے اسپیٹلٹ ڈاکٹر کو بلالیا جائے ،فرمایا اس کی حاجت نہیں ،ریاحی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے وض کیا کہ مجھے اس کو دکھلا کر اطمینان ہوجائے گا۔فر مایا جیسے تمہاری رائے ہو۔ اى وقت مولانا عبد الله صاحبٌ اسلام آباد والے اور مولانا غلام الله خان صاحبٌ ملاقات کے لئے تشریف لائے ، میں نے ساری صورت حال بتلا دی۔انہوں نے فورایولی کلینک میں ڈاکٹر سید شوکت سے رابطہ قائم کیااور ہبتال لے جانے کا مشورہ ہوا۔ چنانچے مولانا غلام اللہ خان صاحب کی کار میں ہیتال لے جایا گیا، ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور عرض کیا کہ حضرت تمین روز ہیتال میں آرام فرمائیں۔ابا جان ؓ نے انکار فرمایا۔ڈاکٹر نے مجھ ہے علیحد گی میں کہا کہ قلب پراٹریزا ہےاور تین روزشد پدا حتیاط کی ضرورت ہے اور دوائی دے دی۔ قیامگاہ واپس تشریف لائے ، دوا کھلائی اور تمام بروگرام منسوخ کردیئےادرآ رام فرمایا۔ ڈیڑھ بچے کے قریب میں کمرہ میں گیاتو کچھ کھانے کوطلب فر مایا۔ دلیہ جوموجودتھا پیش کیا گیا، وہ تناول فر مایا۔ مجھ سے فرمایا کهاب تک سریر بوجه محسوس کردما ہوں۔ میں نے عرض کیاان شاءاللہ آرام ہوجائے گا۔وضوفر مانے کے لئے جمام تشریف لے گئے تا کے ظہر کی نماز ادا کرسکیں ، اتفاق ہے اس وقت سوائے ایک صاحب کے اور کوئی موجود تہیں تھا۔

مين أباجان ، أباجان يكارتار بإ:

ابا جان وضوفر ما کر با ہرتشریف لائے ، میں دوسرے کمرے میں تھا۔اتنے

میں ان صاحب نے آ واز دی جلدی آ جاؤ۔ میں گیا تو اس وقت ابا جان پر بے ہوشی طاری تھی۔ مجھ پر سکتہ طاری ہوگیا۔ میں اپنی اس کیفیت کو ضبطِ تر پر میں بہت ہی گھبرایا اور میں بہت ہی گھبرایا اور میں ابا جان ، ابا جان پکار تا رہا اور ہلایا بھی لیکن بے سود۔ بدحوای کے عالم میں ابا جان ، ابا جان پکار تا رہا اور ہلایا بھی لیکن بے سود۔ ایسے محسوں ہور ہاتھا کہ آج میر مے میں وشفق باب مجھ سے دوٹھ گئے اور اب شاید جدائی کا وقت آپ بنجا ہے۔ میں نے ہیں تال میں ڈاکٹر کوفون کرنا چاہا لیکن مایوی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ میں دل میں دعا کر دہا تھا یا ارحم الراحمین! تو بھی مایوی کے سوا بچھ ہاتھ نہ آیا۔ میں دل میں دعا کر دہا تھا یا ارحم الراحمین! تو بھی نے میر مے تھے ہاور شفق باب کوجدانہ کر ، ان کے وجود کی صورت میں جوعظیم نعمت میں ہو تھی نہ کے میاری بدا تھا لیوں کے سبب چھین نہ لے۔ میں اس نعمت میں ہو کے باہر کھڑ اتھا۔

#### انابت الى الله:

اتے میں مفتی سیاح الدین صاحب جسٹس چیمہ کی کار میں آئے۔ میں نے فوراً ان کو تا گہائی حادثہ کی اطلاع دی۔ چیمہ صاحب، مفتی صاحب کے ہمراہ فوراً کمرے میں اباجات کے پاس آئے۔ اباجات اس وقت ہوش میں آئے سے ماہوں نے سلام کیا۔ اباجات نے سلام کا جواب دیا اور زبان مبارک پر استغفر اللّٰہ اور انا للّٰہ کا تکرار جاری تھا اور اپنی اس تکیف کانہ مبارک پر استغفر اللّٰہ اور انا للّٰہ کا تکرار جاری تھا اور اپنی اس تکلیف کانہ شکوہ تھانہ شکاہ۔

ا پنے رب کی طرف کامل متوجہ تھے۔اتنے میں مولانا محمد تقی عثانی صاحب اور قاری سعید الرحمٰن صاحب بھی آ گئے۔

### اللهان كے ساتھ ہے:

اباجان نے ان سے فرمایا نئی کیفیت ہے اور شدید تملہ ہے۔ میرے متعلق فرمایا : اس سے کہو گھبرائے نہیں ، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ہیںتال لے جانے کا مشورہ ہوا۔ ہی ایم ان پیٹری لے جانا طے پاگیا اور انتظامات کر لئے گئے۔ اباجان سے عرض کیا کہ ہمیتال لے جانا طے ہوا ہے۔ فرمایا ڈاکٹر نہیں بھی سکیں گے۔

#### میں جار ہاہوں:

غالبًا يہ بھی فرمایا کہ میں جارہا ہوں۔ ی ایم ان کے سے کافی دیر کے بعد بھی ایم ایک ایک ایم ان کے سے کافی دیر کے بعد بھی ایم لینٹ نہیں پہنچ سکی ۔ آخر پولی کلینک اسلام آباد کی ایمبولینس میں لے جانے کے لیا باجات کے پاس میں اور قاری سعیدالرحمٰن صاحب اور مولانا تقی عثمانی صاحب آئے اور عرض کیا گاڑی آگئ ہے۔

#### وضوكرادو:

فرمایا: جیسے تہماری مرضی اور ہپتال چلنے پرآ مادہ ہو گئے اور جھ ہے کہاوضو
کرادو اور کپڑے تبدیل کردو کیونکہ بینداس قدر آرہا تھا جیسے کی نے پائی
ڈال دیا ہو۔ رنگ تو بالکل سفید ہو چکا تھا۔ میں نے عرض کیا یہاں وضوکرانے
میں آپ کو تکلیف ہوگی کیونکہ اباجان اس وقت بالکل ترکت کرنے کے قابل
نہ تھے۔ ہپتال میں ساراا نظام ہوگا ، تھوڑی دیر میں پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا
اچھا،اورہم ہپتال کے گئے۔

## ڈاکٹروں نے نظر بند کر دیا ہے:

اباجان کوہپتال میں داخل کرادیا گیا۔ ڈاکٹروں نے ملاقات پرشدید
پابندی لگادی۔ رات ساڑھے نو بج جمھے اور مولانا مفتی زین العابدین
صاحب کواندرجانے کی اجازت ملی۔ ہم محکے تو اس وقت اباجان کوآسیجن
ماحب کواندرجانے کی اجازت ملی۔ ہم محکے تو اس وقت اباجان کوآسیجن
گلی ہوئی تھی۔ ہمیں د کھے کرمسکرائے اور فر مایا ڈاکٹروں نے نظر بندکردیا ہے۔
ہم نے عرض کیااللہ ہم پرفضل فرمائیں گے اور واپس آگئے۔ ہبتال کے باہر
دوآ دی اور گاڑی چھوڑ دی تاکہ کسی نا گہانی ضرورت کے وقت ہمیں اطلاع
مل جائے۔ رات ساڑھے گیارہ بج ہبتال سے مزید دوائیاں منگوائی گئیں
جو پہنچادی گئیں۔

# كراجى لے جانے كا نظام كراو:

دوسرے دن صبح دی بجے کے قریب مجھے دوبارہ دیکھنے کی اجازت کی ۔
میں اندر گیا، اباجان نے مجھے اشارہ سے قریب بلایا۔ فرمایا: "کل سے میں
نے قضائے حاجت نہیں کی تھی۔ جس طرح ڈاکٹر کرانا چاہتے ہیں وہ میں نے
پندنہیں کیا۔ جس طرح میں کرنا چاہتا تھا، اس کی ڈاکٹروں نے اجازت نہیں
دی، اب میں صبح فارغ ہوا ہوں، اب پھرکل کی طرح تکا فی محسوں ہور ہی
ہے لیکن ہلکی ہتم کرا جی لے جانے کا انتظام کرلو۔"

میں نے عرض کیا کراچی ہے ڈاکٹر عبدالصمدا آج شام پہنچ جا کیں گے،ان ہے مشورہ کرلیا جائے گا۔ میں اجازت لے کرواپس باہر آیا کیونکہ جھے وہاں پرتضمرنے کی اجازت نبیں تھی۔اباجان کواللہ کے سپر دکر دیا۔ آہ! میرے ساتھ پیداباجان کی آخری گفتگوشی ۔ سے معلوم تھا اب ہمیں ان کی گفتگوسننا نصیب نہ ہوگی ۔

## میں نہیں اٹھوں گا:

شام کو ڈاکٹر عبدالصمد کرا جی سے تشریف لے آئے۔ دات گیارہ بج اباجان کا معائنہ کیا اور مجھ سے کہا کہ ان کوا بحرجنسی روم میں مزید تمین دن رہنا برخے گا اور ایک مہینہ تک سفر کے قابل نہیں ہوں گے۔ تم میں ساڑھے آٹھ بیخ قاری سعید الرحمٰن کے ساتھ بریگیڈئیر کے ڈی حسن سے مل لینا اور ان سے کرتل لطیف اخر کے بجائے کرتل ذوالفقار صاحب کے معالج ہونے کی ورخواست کرنا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس وقت تشویش کی بات نہیں لیکن آئندہ تمین چارروز شدید احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ بھی کہا کہ اباجان سے جب میں نے کمل آرام کی درخواست کی تو فرمایاً: اب میں نہیں انھوں گا۔ (کے معلوم تھا کہ واقعی اب وہ نہیں اٹھیں گے)

#### سانحەوفات:

صبح ساڑھے آٹھ بج ہر یکیڈیر سے ملاقات کی ۔ انہوں نے ہماری
درخواست کو قبول کیا اور جھ سے کہا کہ تم ہیتال تو نہیں گئے۔ میں نے کہا کہ
میں گیا نہیں ہوں ، ابھی جا دک گا۔ میں اس کے اشارہ کو بجھ نہ سکا۔ قاری
صاحب کو تنہائی میں اباجات کے سانحہ وفات کی خبر بتلائی کہ میں ہیتال پہنچا تو
جھے معلوم ہوا کہ پانچ بج رصلت فرما بھے ہیں ۔ انا لله و انا البه
داجعون ۔ لیکن ہمیں اتن تا خبر کی اطلاع سے اور شدید صدمہ ہوا، لیکن کیا
داجعون ۔ لیکن ہمیں اتن تا خبر کی اطلاع سے اور شدید صدمہ ہوا، لیکن کیا

كريجة تحصوائے رضاء بالقصناء كے اور كوئى جارہ كاربيس تھا۔

میں مرتے وقت تک بولتار ہوں گا:

یہاں پر دووا قعات لکھ دوں۔ اباجات ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مرتے وقت تک ہول کا رہوں گا ، میری صحت کتنی وقت تک بول کا رہوں گا ، میری صحت کتنی گئی ہے۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے اللہ پاک سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ جب میری حیات باقی ہوکی کا مختاج نہ بنوں۔

جارچزوں کی دعا:

اورمیری زندگی اگر مقدر ہوتو چار چیز ول کے ساتھ: (۱) صحت (۲) قوت
(۳) ہمت (۴) تو فیق مرضیات فیر مایا یہی چاروں چیزیں آپس میں لازم و
مزوم ہیں ۔اللہ پاک نے ان کی دونوں تمنا کیں پوری فرما کیں ادراخیر وقت
تک کی کے بختاج نہیں رہے اوراخیر وقت تک ہو لتے رہے ۔ آخر وقت میں
کیا ہوا ، کیا نہیں ہوا ،اس کی ہمیں کچھ خرنہیں کیونکہ ہم میں سے کسی کوساتھ
رہنے کی اجازت نہیں تھی۔

عالم بالا يرابطة قائم مو چكا ب:

ایک صاحب نے آخروقت کی تفصیل ہیتال والوں سے معلوم کی تو معلوم ہوا کہ صحاح ساڑھے چار ہے بیدار ہوئے ، وضوفر مایا اور متعین ڈاکٹر سے فرمایا کے تکلیف ہور ہی ہے۔ اس نے فور آ انجکشن لگانا چاہامنع فرمایا۔ فرمایا ہس میرا عالم بالا سے رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ جارہا ہوں اور وصال فرما گئے۔ کراچی لے عالم بالا سے رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ جارہا ہوں اور وصال فرما گئے۔ کراچی لے

جانے کے انظامات کئے گئے۔ ہارہ بجے کے قریب جامعہ اسلامیہ تضمیرروا میں شسل دیا گیااور تکفین کی گئی۔ تمین بجے نماز جنازہ ہوئی۔ پانٹی بجے کے جہاز ہے کراچی لے جایا گیااور یہاں جنازہ کے بعد مدرسہ کے احاطہ میں تدفین عمل میں لائی گئی۔" (خصوصی نمبر ۲۰۰۰)

متانت اورروحانیت کا عجیب امتزاج:

حضرت مولانا قاری سعیدالرحمٰن صاحب (پنڈی والے) بھی حضرت بنوریؓ کی و فات اور آخری ایام میں حضرت کے بالکل قریب تنے۔وہ اپنے چیٹم دید حالات انگیات بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں؛

" یہا ،اکوبر ۱۹۷۷، جمعرات کا دن ہے ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے ساسلہ میں ایک دفتر صاحب کے ساسلہ میں ایک دفتر جانا تھا۔ راستہ پرعرض کیا کہ میں آپ ہے جلد رخصت ہوجا وَں گا اس لئے جانا تھا۔ راستہ پرعرض کیا کہ میں آپ ہے جلد رخصت ہوجا وَں گا اس لئے کہ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری آج کراچی سے تشریف لارہ ہیں ،ان کے استقبال کے لئے ایئر پورٹ جانا ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا بہت اچھا۔ میں اپنے ایک دوست پیرعبدالقیوم شاہ کی کار میں ایئر پورٹ گیا۔ پچھود پر بعد میں اپنے ایک دوست پیرعبدالقیوم شاہ کی کار میں ایئر پورٹ گیا۔ پچھود پر بعد معمولی تاخیر سے جہاز آگیا۔ حضرت بنوری محمل سے صاحبز ادہ محمد بنوری اور فیل سخر سے میاز آگیا۔ حضرت بنوری محمل تا ہوا چہرہ ، طبیعت ہشاش رفیق سفر مولانا تھی عثانی تشریف لائے۔ مسکراتا ہوا چہرہ ، طبیعت ہشاش رفیق سفر مولانا تھی عثانی تشریف لائے۔ مسکراتا ہوا چہرہ ، طبیعت ہشاش رفیق سفر مولانا تھی عثانی تشریف لائے۔ مسکراتا ہوا چہرہ ، طبیعت ہشاش رفیق سفر مولانا تھی عثانی تشریف لائے۔ مسکراتا ہوا چہرہ ، طبیعت ہشاش بیشاش ،متانت اور روحانیت کا عجیب امتزائے۔

حضرت بنوريٌ كا آخرى سفر:

چونکہ جہاز کی آمد میں کھھ تاخیر ہوگئ تھی اس لئے حضرت نے ازراو

شفقت فرمایا که آئ انظار کرئے تم نے بڑی تکلیف کی۔ حالانکہ تکلیف کی! حضرت کی تشریف آ وری ہمیشہ ہماری خواہشوں اور مسرتوں کا باعث ہوتی۔
کیا معلوم تھا کہ بیسنر حضرت کا آخری سنر ہے اور اس سنر کا اختیام مسرت کی بجائے رنج والم ، فراق وفغان پر ہوگا۔

#### اظهار محبت وشفقت:

آپ جونکہ اسلامی مشاورتی کونسل میں شرکت کے لئے تشریف لائے تھے

اس لئے سرکاری گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ حضرت نے فرمایا نہیں! ہمارے ساتھ بیٹھواور
صاحب کی گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ حضرت نے فرمایا نہیں! ہمارے ساتھ بیٹھواور
آئے ہوئے سرکاری نمائندوں کو دوسری گاڑی میں بیٹھنے کوفر مایا۔ بیصرف
حضرت کی محبت وشفقت کا اظہارتھا جوقدم قدم پر حاصل رہی۔ اسلام آباد
جاتے ہوئے مختلف موضوعات پر ہلکی پھلکی بات جیت ہوتی رہی۔ اسلام آباد
کے مین روڈ پر جب بھی بھی موز پہنچی تو حضرت اس منظر کی بڑی تعریف
فرماتے۔ ساڑھ وی بچے کے قریب ہم گورنمنٹ ہاشل اسلام آباد پہنچی،
کر ونمبر ۱ حضرت کے لئے منتخب کیا گیا۔

# صفائی کااہتمام:

حصرت کی طبیعت میں نفاست اور صفائی بہت زیادہ تھی۔ ہر چیز کو قرینہ اور ترتیب کو اور ترتیب کو اور ترتیب کو اور ترتیب کو درتر تیب کو درتر تیب کو درکھنا طبیعت خانیہ بن گئی گئی۔ اس کمرہ کے قریبۂ اور ترتیب کو د کھے کر مسرت کا اظہار فر مایا اور از راوشکوہ فر مایا کہ پہلی مرتبہ جس کمرہ میں قیام تھا اس میں صفائی بالکل نے تھی جس کی وجہ سے طبیعت مانوس نہیں ہورہی تھی۔

چند من ضروری حوائے ہے فارغ ہوکر گیارہ بجاسلامی مشاور تی کونسل کے املاس میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے ۔ اس دن ضبح و شام دونوں اجلاس میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے ۔ اس دن ضبح و شام دونوں اجلاسوں میں حضرت نے شرکت فرمائی ۔ رات عشاء کے وقت میں ملاقات کے لئے عاضر ہوا۔ حضرت نے اجلاس کی کارروائی کے بارے میں پچھارشاو فرمایا اورایک گونہ پیش رفت پراظہارِ اطمینان فرمایا۔

يار فيق نعم الرفيق:

میں نے حضرت کی خدمت کے لئے اپ دوست حافظ محمد فیق صاحب کو متعین کردیا تھا جن کے خاد مانہ جذبہ اور دلچپ طبیعت کی وجہ سے حضرت ان کو "یا دفیق نعم الرفیق " کہہ کر پکارتے ۔ حضرت مولانا غلام حیدر صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت اسلام آباد بھی ہر وقت خدمت کے لئے مستعدر ہے۔

جعہ کے دن حضرت مشاورتی کونسل کے اجلاس میں صبح ساڑھ نو بج تشریف لے گئے جوتقر باساڑھ بارہ بج تک جاری رہا۔ واپسی میں نماز مرکزی جامع مبحد اسلام آباد میں مولانا عبد اللہ صاحب کے یہاں اوا فرمائی جو حضرت کے تلینہ فاص ہیں۔ تقریر مولانا محمد تقی عثانی صاحب نے فرمائی۔ حضرت بنوری اکثر جب بنڈی تشریف لاتے تو جعہ کی تقریر ہمارے یہاں جامعہ اسلامیہ میں فرماتے یا مرکزی جامع مبحد اسلام آباد میں۔ اس بارخود میں نے حضرت کی طبیعت کی کمزوری اور کونسل کے اجلاس میں مشغولیت کی وجہ سے عرض نہیں کیا۔ عزیر محمد بنوری ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے ملا قات اوران کا خطبہ جمعہ سننے کے لئے ہمارے یہاں آگئے تھے۔ جمعہ کے بعد چونکہ مفتی صاحب بعد چونکہ مفتی صاحب نے حضرت بنوری سے ٹیلی فون پرطویل گفتگو فر مائی ۔ دورہ قاہرہ کے سلملہ پربعض شخصیات کے بارے میں دریا دنت کیا۔ ہدایات اور معلومات حاصل کیں۔

#### مولا نامفتی محمود سے محبت:

حضرت مفتی صاحب اور حضرت بنوری کا تعلق برئے ضلوص ، محبت اور احساس جو ہرشنای برجبی تھا۔ حضرت بنوری ہمیشہ اپنے مشوروں سے نواز تے رہے ۔ کراچی میں ہمیشہ حضرت مفتی صاحب کا قیام مدرسہ نیوٹاؤن میں رہتا۔ میں اور عزیز م محمد بنوری مفتی صاحب کوائیر پورٹ پر رخصت کرنے رہتا۔ میں اور عزیز م محمد بنوری مفتی صاحب کوائیر پورٹ پر رخصت کرنے کے بعد اسلام آباد آگئے ۔ عشاء تک حضرت بنوری کی آمد کا انتظار کرتے رہے مگر کونسل کا اجلاس کافی طویل ہوگیا اور ساڑھے نو بجے کے بعد تک جاری رہا۔ حضرت یونے دی بختشریف لائے۔

مولانا مفتی زین العابدین صاحب اور جناب میال الحاج محمد اقبال صاحب ڈی ایم طزوالے، جن کواپنے اکابرعلمائے دیوبند سے بردی عقیدت ہے، ملاقات کے لئے تشریف لائے ہوئے تھے۔ چار پانچ گھنٹہ مسلسل اجلاس میں شرکت کے باوجود حضرت کے چہرہ پر تھکان کے کوئی اثرات نمایاں نہیں تھے۔ ان حضرات نے تخلیہ میں چند منٹ ملاقات کی اور تشریف نمایاں نہیں تھے۔ ان حضرات نے تخلیہ میں چند منٹ ملاقات کی اور تشریف لے گئے۔

#### نماز اطمینان ہے:

حضرت ہے میں نے عرض کیا کہ نماز پہلے پڑھیں گے یا گھانا تفاول فرمائیں گے۔ حضرت نے فرمایا جمعہ کے بعد جب میں آیا تو ایک قو ساٹھر کو گی تھا بھی نہیں ، بھوک بھی نہیں تھی اس لئے اس وقت کھانا نہیں گھایا۔ اب بھوگ ہے، پہلے کھانا کھائیں گے، بعد میں اظمینان ہے نماز پڑھیں گے۔ میں اپنے یہاں ہے کھانا کے گیا تھا، حضرت نے بڑے شوق سے تفاول فرمایا۔ دوران گفتگو چندا ہم دینی امور پرتشویش کا اظہار فرمایا۔

#### صدر جنزل محدضياءالحق ہے ملاقات كاارادہ:

محسوں ہونے لگالیکن دروکی کیفیت تھی۔ مجھے عزیز م مجمہ بنوری نے فون کیا کہ حضرت کی طبیعت خراب ہے اور فرمارہے ہیں کہ جزل صاحب سے ملاقات کے لئے وقت نہ لیں۔

ہمیں تو مہمان لینے کے لئے آگئے ہیں:

حفرت پر ۱۵ اکتوبر بروز سوموار ۵ بجے کے قریب آخری دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ اس موقع پر موجود ڈاکٹروں نے دواد بنی چاہی گر بقول اس وقت موجود اسٹاف کے حضرت نے فرمایا کہ "ہمیں تو مہمان لینے کے لئے آگئے ہیں، اب دوائی بس کریں اور ہم تو چلے "یہ کہہ کر ذرا بلند آواز سے کے شریف پڑھااور السلام علیم کہہ کرقبلہ کی طرف منہ کرلیا اور این محبوبے قبقی کہہ کر قبلہ کی طرف منہ کرلیا اور این محبوبے قبقی سے اس کی راہ میں اس کے دین کی تڑپ اور جدو جہد میں جا ملے۔ انا للله و انا الله د اجعون۔

#### تد فین کامشوره:

ہینال کی طرف سے پہلے اطلاع مارش لاء دکام اور پھر جسٹ محر افضل چیمہ صاحب کو ملی اور ان کے ذریعہ سے ہم سب کواطلاع ملی ۔ چنا نچہ ہم سب ہیں ہیں اللہ ہینچ کئے ہیں ہیں اللہ پہنچ ۔ لغاری صاحب اور ڈاکٹر عبد العمد صاحب پہلے ہیں اللہ علی ہیں اطلاع وے دی گئی ۔ راولینڈی اور دوسر سے شہروں میں اطلاع وے دی گئی ۔ راولینڈی اور دوسر سے شہروں میں اطلاع کا کام قاری محمد یعقو ب صاحب کے سپر دکر دیا۔ حضرت کی میت جامعہ اسلامیہ لائی گئی ۔ تدفین کے بارے میں مشورہ ہوا، کچھ حضرات کی جامعہ اسلامیہ لائی گئی ۔ تدفین کے بارے میں مشورہ ہوا، کچھ حضرات کی جامعہ اسلامیہ لائی گئی ۔ تدفین کی تھیں ۔ کراچی جس میں حضرت نے اپنا والے آبائی شہر بیثاور میں تدفین کی تھیں ۔ کراچی جس میں حضرت نے اپنا

بمال يوسف

آخری اورز میں دورگز ارا ہے اور جہال حضرت کی امیدوں کامسکن مدرسہ عربیا اسلامیہ نیوٹاؤن ہے، اطلاع دی گئی اور تدفین کے بارے میں ان سے مشورہ ہوا۔ مدرسہ نیوٹاؤن کے اسا تذہ کرام اور مسجد کمیٹی نے باہمی مشورہ سے مدرسہ میں قبر کی جگہ کا انتخاب کیا۔ ڈھائی بجے کے جہاز سے روائی طے یا گئی۔ اس مناسبت سے جہیز و تنفین کا انتظام کیا جارہا تھا۔

اعلان نمازِ جنازه:

پہلے ایک بج نماز جنازہ کا اعلان ہوا۔ راقم اور انغاری صاحب لی آئی

اے میں روائگی کے انظامات اور دوسرے سلسلوں میں کچھ دیر معروف

رے۔ ریڈیو سے حضرت کی وفات کی خبر کا اعلان بارہ بجے سے مسلسل ہوتا

رہا۔ جہاز میں سم اور پھر ۵ بج تک تاخیر کی وجہ سے نماز جنازہ میں تاخیر

کردی گئی اور بعد ظہر ۳ بجے کا اعلان کردیا گیا۔

اضطراب كاعالم:

راولینڈی،اسلام آباداور قرب و جوار کے شہروں سے متعلقین پہنچنا شروع ہوگئے۔علاء صلحاء اور اتقیاء کا عجیب مجمع تھا۔ ہر خص عالم اضطراب ہیں تھا۔ اس اچا تک حادثہ کی وجہ سے ہر شخص ساکت و صامت حیرانگی سے ایک دوسر رے کو تسلی دینے کی کوشش کررہا تھا کیونکہ تم کسی ایک کا نہ تھا بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا تھا۔ ہر شخص تعزیت کا مستحق تھا۔علاء اس لئے تعزیت کے مستحق تھے کہ ان کی صفوں کا سید سالار داغ مفارفت دے گیا۔طلباء اس لئے کہ ان کا رہنما اور بے لوے خادم اسلامی مربی اور مشفق نہ رہا۔عوام اس لئے کہ ان کا رہنما اور بے لوے خادم اسلامی

ونیا ہے منہ موڑ چکا تھا۔ صوفیاء اس لئے کہ موز وگداز کا مجسمہ آئ ان میں نہ رہا۔ جدید طبقہ اس لئے کہ مسائل عاضرہ کا اسلام علی چیش کرنے والا اللہ کے حضور چینج گیا۔

ہم ينتم ہو گئے:

ایک سحافی کی کیفیت ابھی تک ذہن میں ہے۔ وہ جامعہ اسلامیہ کے بڑے گیٹ کے ساتھ کھڑا رور ہاتھا۔ میرے پوچھنے پراس نے بتایا کہ مولانا بنوری کے بعد ہم بیتم ہو گئے۔ میرے خیال میں اس سحافی کی ایک آ دھ مرتبہ ہی حضرت سے کہیں ملاقات ہوئی ہوگی کین محبت کا بیعالم تھا۔ ہے خری عنسل:

حضرت کوشل دیے میں مولانا عبدالرشید، مولانا عبدالتار، مولانا محد رمضان، قاری محمد یعقوب، مولانا ثناء الله، مولانا محمد بشیر مدرسین جامعه اسلامیہ نے شرکت کی نماز ظهر سے قبل برااجتماع ہوگیا۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب (اکوڑہ خنگ) کو بھی ٹیلیفون سے اطلاع دی گئی تھی ۔ وہ بھی عبدالحق صاحب راکوڑہ خنگ) کو بھی ٹیلیفون سے اطلاع دی گئی تھی ۔ وہ بھی تشریف لے آئے تھے ۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب سرگودھا، مولانا غلام اللہ خان، مولانا غلام فوث ہزاروی، مولانا محمد ایوب جان بنوری، مولانا محمد شریف (ملتان) کے علاوہ گو جرانوالہ، فیصل آباد، جہلم، گجرات، مولانا محمد شریف (ملتان) کے علاوہ گو جرانوالہ، فیصل آباد، جہلم، گجرات، بشاور، کیمبل پور، ہزارہ کے سینکڑ وں علاء، صلحاء جنازہ میں پہنچ گئے تھے۔ نماز ظہر سے قبل مولانا غلام اللہ خان صاحب نے حضرت بنوری کے حالات بیان کرکے لوگوں کو رلایا ۔ بعد ظہر شخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب نے

حضرت کاروحانی وعلمی زندگی پر پردردانداز میں روشیٰ ڈالی۔ شیخ الحدیث مولا ناعبدالحق نے نماز جناز ہ پڑھائی:

ٹھیک تین بجے شخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی۔آ دھ گھنٹہ تک لوگ دیدار کرتے رہے۔ ساڑھے تین بجے تابوت بند کردیا گیا۔ ہم بجے ائیر پورٹ روانہ ہوئے۔

اک جنازه جار ہاہے ہوا کے دوش پر:

کراچی جانے والول میں راقم ، برادر کرم مولا نامحرتی صاحب ، عزیر محمد بنوری ، مولا نامحرایوب جان بنوری صاحب ، عزیز خالد بنوری ، جناب سردار میر عالم خان صاحب لغاری اور ڈاکٹر عبدالصمد صاحب شامل تھے ۔ جہاز سواجھ بج راولپنڈی ہے روانہ ہوا ۔ کیا یہ عجیب معاملہ ہے ، جن فضائی راستوں میں اللہ کا یہ بجا ہم براروں میل اسلام کی سربلندی کے لئے سفر کرتا رہا ، آج وہی جہاز حضرت کی میت کو لئے ہوئے اڑتا جارہا تھا۔ قرآئی آیت ہو وہ ما تدری نفس بای ارض ما تدری نفس بای ارض ما تدری نفس بای ارض ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بای ارض ما تدری نفس بای ارش تموت کی کامشاہدہ ہورہ اتھا۔ اللہ نے حضرت کو شہادت کے مرتبہ سے نواز نا ما کرغریب الوطنی میں خدا کے دین کے لئے سفراور و ہیں ہے اپنے یہاں بلایا۔

كرا چې ميں جنازه كامنظر:

۸ بے جہاز کرا چی پہنچا۔ ہزاروں انسانوں کا ہجوم آج الد آیا تھا۔ ہوائی جہاز تک ایمبولینس کا انظام تھا۔ تابوت اس میں رکھا گیا۔ حضرت کے خصوصی

راولپنڈی میں حضرت بنوری کی نماز جنازہ پڑھانے سے قبل استاذی الکریم محدث کبیر حضرت مولا ناعبدالحق صاحب نور الله مرقدہ نے جو مختصر خطاب فرمایا اور حضرت بنوری کو خراج تحسین پیش کیا۔ ہم حضرت شخ الحدیث کے خطاب سے محدث العصر حضرت بنوری کی سوانح کے ان ابواب کا خاتمہ کررہے ہیں۔ گویا حضرت شخ الحدیث کا خطاب خاتمہ مسک بن رہا ہے۔

" محترم بزرگو! آج دارالعلوم دیوبند کے علوم خصوصاً علامہ انورشاہ کشمیری کے علمی اسرار و نکات کا حامل ہم سے جدا ہو گیا۔ پاکستان اکابر کے مسمیری کے علمی اسرار و نکات کا حامل ہم سے جدا ہو گیا۔ پاکستان اکابر کے سامید سے محروم ہوتا جارہا ہے۔حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ،حضرت مارید سے محروم ہوتا جارہا ہے۔حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ،حضرت

مولا نامفتی محد حسن صاحب، حضرت امیر شریعت عطاء الله شاہ بخاری ہم ہے چلے محکے تصاور اب پاکستان کی بدسمتی ہے کہ حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری کے علوم اوران کے برکات ہے بھی محروم ہو محئے۔

### ا کا بر کے علوم کے امین:

حضرت مولاتاً علاءِ دیوبند کے فیوضات کے خزینہ اور اکا ہر دار العلوم کے علوم کے امین تھے۔ تمام علوم پر حاوی خصوصاً احادیث میں انتہائی مہارت تھی۔ خدا داد ذہانت اللہ تعالی نے انہیں دی تھی۔ فیض الباری شرح صحیح بخاری کی تالیف اور طباعت میں آ ب کا بحر پور حصہ ہے۔ آج ہم اور پورا پاکستان حاملِ احادیث رسول اللہ علیہ وسلم کی برکات سے محروم ہوگیا۔

#### علماء كے سربراہ:

حضرت مولانا بنوری نے فقنہ قادیا نیت کے قلع قبع میں ہماری سر پری فرمائی۔ وہ نصرف ایک محدث اور ایک مدرس تھے بلکہ بین الاقوای مسائل، مشکل اور پیچیدہ مسائل پر بھی اسلامی نقطہ نگاہ پورے وثوق کے ساتھ پیش کر سکتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے سلسلہ میں کہ قوانین کو اسلامی بنایا جائے ، تشریف لائے تھے۔ آج وہ کونسل مکی و بین الاقوای مسائل پر شری حیثیت سے روشنی ڈالنے والے بزرگ سے محروم ہوگئی۔ اگر چہ اسلامی کونسل میں شامل حضرت مولانا مرحوم کے رفقاء بھی علاء موری ۔ اگر چہ اسلامی کونسل میں شامل حضرت مولانا مرحوم کے رفقاء بھی علاء سے محرحضرت بنوری تو اکا برعلاء میں سے تھے۔ اپنے دور میں علاء کے سربراہ سے محرحضرت بنوری تو اکا برعلاء میں سے تھے۔ اپنے دور میں علاء کے سربراہ شھے۔ تو آج ہم سب اور عالم اسلام ایک مبارک ہستی سے محروم ہوگیا جس کا

بدل فی الحال نہیں ماتا۔ علم حدیث میں مولانا کی تصانیف کود کھے کران کے علوم
کا اندازہ ، وسکتا ہے۔ مولانا مرحوم کی تر فدی شریف کی شرح معارف اسنن
میں حضرت شاہ صاحب کے اسرار ولطا نف کی کشرت ہے۔ کسی اہم مسئلہ کے
متعلق کتب احادیث میں بھر اہوا موادا کی جگہ ل جاتا ہے۔ بے شار کتا ہوں
کے حوالے اور مواد یکجا ہوتا ہے اور طویل طویل شروح کے وجویڈنے سے
انسان نج جاتا ہے۔

ہماری برسمتی ہے، پاکتان کی برسمتی ہے کہ علاء کے سربراہ سے محروم ہوگیا۔ حاملِ حدیث نے فرضِ کفایہ پورا فرمادیا۔ (فجزاہ اللّٰہ تعالیٰ خیر الجزاء) یہ ان کی آخری تھنیف اور آخری یادگار اور فتنہ آخر الزمان کے متعلق ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ ہم کوان کے نقش قدم پر چلاکر عافیت دارین اور غاص کرنجات اخرویہ نعیب کرے۔ " (خصوصی نمبر م ۲۵۳)

و صلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه محمد و اله و صحبه اجمعين

# القاسم اكيدمي

قرآن وسنت كالكمتحرك اور جمه كيرآ فاقي پيغام ،احياء اسلام وتروت كسنت كي سمت ایک علمی واخلاتی مطالعاتی اور روحانی تحریک \_ \_ \_ \_ معاشرتی ثقافتی ، تاریخی اور فکری سطح یر اسلامی اقدار کی نشاۃ ٹانیہ کے لئے ایک انقلابی جدو جہدا تمہ منتوعین بالخصوص اما م اعظم ابو حنیفیه ، علاء احناف ، اوران کی عظیم نقهی کاوشوں ہے استفادہ اور ان کی پیروی میں تحقیق اور اجتمادی فکر کا ارتقام' زندگی کے مختلف دائروں میں پیش آنے والے مسائل کو قرآن وسنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش امت مسلمہ میں بجہتی اور تمام مکا تب فکر میں ہم آ ہتگی کے فروغ ،عصری مسائل مخلف النوع موضوعات اور عهد جدید کے سای اقتصادی اور قانونی مسائل' اسلام کے انقلاب آ فرین اور فکر انگیز تغلیمات کوسلیس' جدید اور آسان اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔

یہ ایک علمی اور مطالعاتی تحریک ہے ، جس کا اصل ہدف بھی بہی ہے کہ دعوت وتربیت اور فکر اسلامی کے نشر واشاعت کے کام کو حربیہ وسعت اور قوت پہنچانے کی کوشش با قاعدہ مضبوط بنیا دوں میں آ کے بڑھائی جاتی رہے امید ہے کہ آپ حضرات ای سلسله میں سریری اور حلقه مطالعه واستفاده کو وسیع ترکرنے میں بھر پور کر دارا دا کریں گے ۔ ذیل میں حضرت مولا نا عبدالقیوم حقانی صاحب مدخلہ

کی مطبوعہ تصنیفات کا اجمالی تعارف اور فہرست پیش خدمت ہے۔ علاء'ا ساتڈ ہ اور طلبہ برادری ہے خصوصی رعایت' مکمل سیٹ متکوانے پر ساس فی صدرعایت اور اداره کامنتقل رکن ننے پر مذکور ومطبوعہ کتب سمیت ہرنی كتاب ارزال قيمت پر بذريعه و اك بيني جايا كرے گی۔

حا فظ محمد قاسم

القاسم اكيدى جامعه ابوهريره برانج يوسك آفس خالق آبا دنوشبره سرحة

## مولا ناعبدالقيوم حقاني كه

## ويكرتضنيفات وتاليفات

الم كم قيمت المخوبصورت المحمتنداورد بي جذبه يداكرنے والى كما ميں

ا- حقائق السنن شرح جامع السنن للترفدي (جددول):
 افادات! فيخ الحديث مولانا عبد الحق: حديث كي جليل القدر كتاب جامع ترذى كى مبسوط اور ملل شرح ، حعرت فيخ الحديث كي جامع ترذى بي مبعلق تقارير واقادات ورس كامجموعة منبط وترتيب وتحديد: مولانا عبد القيوم حمائي، دُولي ورجلد،

منحات ۵۳۲ ..... تيت : 300رويه

٧- توضيح اسنن شرح آثار السنن للأمام النيموي (بلداول دوم):
آثار السنن عضاق مولا تاعبد المتيوم حقاتي صاحب كي قدر كي تحقيق درى اقاوات اور
نادر تحقيقات كاعليم الثان على سرماريكم مديث اور فقد سے متعلق مباحث كا شابكار،
مسلك احتاف كي تعلى دلائل اور دلنشين تشرح ،معركة الآراء مباحث برمال اور منعمل
مقدمه اور حقيقي تعليقات اس يرمستزاد-

منحات : ١٣٤١ ..... تيت 500روي

۳- شرح شاکل ترفدی (جدول): تعنیف: مولانا عبدالقیوم هانی مدیث کی جلیل القدر کتاب شاکل ترفدی پر ۱۱ کارعال در بوبند کے طرز پر تفصیل دری شرح،

ار دو زبان میں پہلی بار منصر شہود پر ، اہل علم ، اسا تذہ ، طلبہ دورہ حدیث کے علاوہ عامة الناس اور عاشقانِ رسول اللہ کے لئے ایک ناور سوغات ، بردی سائز کے تقریباً چھسو (۲۵۰) صفحات بر مشتمل پہلی جلد منظرعام پر۔ قیمت : 225روپے

۳ - اسلامی انقلاب اوراس کافکری لائحمل: رشحات قلم: مولا ناعبدالقیوم حقائی اشتراکیت، سرماید داریت، فسطائیت اور لا دین مغربی جمهوریت کے چھائے ہوئے گھپ اندھیروں میں اسلامی انقلاب کے خدو خال، نوجوانوں میں فکری الحاد اورار تداد کی یلغار اور اس کے انداد کا مناسب طریق کار، پرائیویٹ شریعت بل سے سرکاری شریعت بل سے سرکاری شریعت بل سے سرکاری شریعت بل تے مناف کردار، پھر کیا ہوا؟ کیا ہوتا رہا؟ اور کس نے کیا رول ادا کیا؟ تاریخ کے سربستہ رازوں کا انکشاف، ملک کی سیاست کے ایک تاریخی دور پر روال اور کشش تبھرہ ، تحریر میں بے ساختگی اور برجشگی کے علاوہ پُرزورانشاء کی تمام خصوصیات منایاں ہیں۔ اس کا مطالعہ تحریک انقلابِ اسلامی کے تمام کارکنوں اور قومی سیاست کے ہما اور برطالب علم کا فرض ہے۔ صفحات ۱۰۰۸۔ قیمت: ۱۰۰اروپے

۵- دفاع امام ابوحنیفیه (اردو): رشحات قلم! مولاناعبدالقیوم هانی امام اعظم ابوحنیفیه گراردو): رشحات قلم! مولاناعبدالقیوم هانی کوسل کی امام اعظم ابوحنیفه کی سیرت دسوانی علمی و حقیقی کارنا ہے، تدوین فقه، قانونی کوسل کی سرگرمیال دلچسپ مناظر ہے، جیت اجماع و قیاس پر اعتراضات کے جوابات ، نظریه انقلاب دسیاست، فقه خفی کی قانونی حیثیت و جامعیت اور تقلید واجتها دی علاوه قدیم و جدیدا مهم موضوعات پر سیر حاصل تبصر ہے۔ کم پیوٹرائز ڈٹائٹل ۔

صفحات: ۳۵۲ ..... قیمت ۱۲۰ وید

٢- دفاع امام ابوحنیفته (پتو): تالیف: مولاناعبدالقیوم هانی مترجم: محدسلیم سواتی: صفحات: ۳۲۰ ........ قیمت ۲۰ رویی

۷- امام اعظم کے جیرت انگیز واقعات (اردو): تالیف: مولا ناعبدالقیوم حقانی اردو کی سب سے پہلی اور کامیاب کاوش ،فکر ونظر ،علم وعمل ، تاریخ و تذکرہ ، اخلاص و للهيت ،طهارت وتقويٰ ،سياست واجتماعيت ،تبليخ واشاعتِ دين تعليم ويد ريسغرض ہمه جهت جامع ،نفع بخش \_ كمپيوٹرائز ڈٹائٹل \_صفحات: ۲۷۲ ..... قيمت: ۲۰۱رويے ۸- امام اعظم مے جیرت انگیز واقعات (پثتو): تالیف: مولا ناعبدالقیوم حقانی مترجم : سراح الاسلام سراح ، اكوژه خنگ مسطحات : ۳۲۰ ..... قیمت ۲۰ روپے 9-امام اعظم کے جیرت انگیز واقعات (فاری): تالیف:مولا ناعبدالقیوم حقانی مترجم : مولانا پاینده محمد زغیم بدخشانی :صفحات : ۱۶۷ ..... قیمت ۲۰رویے ١٠ علماء احناف کے حیرت انگیز واقعات: تالیف: مولا ناعبدالقیوم حقانی امام ابو پوسف ؓ امام محمدٌ کی سیرت وسوانح ،تعلیم وتربیت ،خدا پری ،شوقِ مطالعه ،تقو کی و ر یاضت ، جوش جہاد ، نا در تحقیقات ، اسلامی ریاست کے خدوخال ، عدل وانصاف کے ایمان آفرین نمونے ، بیباک فیصلے اور اصلاح انقلابِ اُمت کی گرانقدرمساعی پرمشمل حیرت انگیز واقعات کمپیوٹرائز ڈٹائٹل صفحات ۲۷۲ ..... قیمت ۹۰ روپے اا-علماءاحناف کے حیرت انگیز واقعات (پثتو): تالیف:مولا ناعبدالقیوم حقانی مترجم : مولانانورالاسلام : صفحات: ٣٨٠ ...... قيمت ١٥ يروي ١٢- خطبات حقاني : افادات : مولانا عبدالقيوم حقاني دین وشریعت علم عمل اورمختلف اہم عنوانات پرمولا ناعبدالقیوم حقانی کےمؤثر خطبات اورولولهانگیزتقاریر کامجموعه صفحات ۳۳۳ ..... ۹۰ روپ

١٣- امام اعظم ابوحنيفة كانظرية انقلاب وسياست :تصنيف: مولا ناعبدالقيوم حقاني سياست كامفهوم وتشريح، امام اعظم كاسياسي مسلك وكردار، جمه كيرا نقلا في تحريك اورنصب العین ،سیاست میں شرافت کے اصول اور جروظلم کے مقابلے میں استقامت و یامردی اورموجوده دوريس سياى عمل كراجنما أصول صفحات:٢٣ ..... قيمت ١١روي ١٦- ارباب علم وكمال اوربيشهُ رزق حلال : رشحات قلم: مولانا عبدالقيوم حقاني وور منکہ ٹائٹل اینے موضوع پر اردو زبان میں سب سے پہلی منفرد اور لا جواب کتاب، ماہنامہ الحق اور یا کتان کے دین جرائد کے علاوہ مرکز علم دارالعلوم دیوبند کے ماہنامہ "دارالعلوم" ميس بهي بالاقساط شائع موتى ربى \_موچيون ، كسانون ، چروامون ، صنعتكارول، كاريكرول ، تاجرول ، درزيول ، دهوبيول ، قصابول ، روغن سازول ، حلوائیوں ، میقل گروں ، ریشم سازوں لوہاروں ، برجیوں ، لکڑ ہاروں اور مزدوروں کے طبقهاور پییوں سے تعلق رکھنے والے علماء، فضلاء، محدثین ،مفسرین ،مشائخ اورائمہ اسلام كاتذكره وتعارف صفحات: ٢٣٢ ..... قيت ٩٠ روي 10- كتابت اوريدوين حديث : تصنيف: مولاناعبدالقوم حقاني عهد رسالت اورعهد صحابه هيل تحريري كام، كتابت حديث كاامتمام، كاتبين وحي، تدوين حدیث کی منظم اور باضابطہ کوششیں اور موضوع سے متعلق دیگر اہم عنوانات پر جامع اور متندم احث صفحات : ۴۸ .... قیمت ۱۱رویے ١٦- صحبية باالحق: مرتبه! مولاناعبدالقيوم هاني شیخ الحدیث مولا ناعبدالحق کے اُن ارشادات وملفوظات کا مجموعہ، جن میں عصر حاضر کے ذوق اور مزاج کے مطابق زندگی کی اصلاح کا پیغام، ایمان ویقین کی احسانی کیفیت پیدا کرنے کا وافرسامان اور حکایات وتمثیلات کے پیرائے میں تصوف اسلامی کاعطراور علوم ومعارف کالب لباب آگیا ہے۔ ڈاکی دارجلد صفحات: ۴۰۸ تیت ۱۱روپ کا- مر دِمومن کامقام اور فرمہ داریال: افادات: مولانا عبدالقیوم تھائی موجودہ دور میں مردِمومن کامقام، انفرادی واجتماعی فرمہ داریاں اوراس کا تظام، مقلبہ دین کے لئے جہاد ومساعی اور پیغام ..... غرض قکر وقمل کے ہرمیدان میں مخلصانہ جذبات اورصالیت کے مؤثر محرکات کی دنشین تشریح ، صفحات ۲۲۔

١٨- ساعة بااولياء : رشحات قلم : مولانا عبدالقيوم تقاني حديد طرزى ايك نئ اوراج يوتى تحرير سلف صالحين اوراولياء الله كى مجالس اور بارگاو رُشعه بدایت میں روحانی اور علمی ومطالعاتی حاضری کی دلچیت تقریب، امام خزالی، اتن الجوزی عبد دالف ثاني، امام ابن تيمية، شاه ولى الله محدث دبلويٌّ ، مولا نامحمه قاسم نا نوتويٌّ ،علامه انورشاه تشميري، مولا نامحمالياس اوركى دوسراولياءكرام اكسب فيض اوراستفادة علم كا قريب رين اورآسان راسته دورنگه نائش صفحات : ١٤٠ قيمت ٩٠روي ١٩- مشاہير كى علمى اور مطالعاتى زندگى: ترتيب تعلق! مولانا عبدالقوم هانى جناب مدیر'' الحق'' حضرت مولا ناسمیج الحق صاحب مذظلۂ کے سوالنامہ کے جواب میں برصغیر یاک و ہند کے اکابر علاء، مشائخ ، مصنفین مشاہیراور دینی علمی زعماء کی گرانقدراور و قع علمی تحریریں، ایک نا در تاریخی شاہ کار، علم ومطالعہ ادر عمر مجرکے تجربات کا نجوڑ، اسلام کے وسیع اور عظیم کتب خانہ میں نافع اور مفید کتابوں کی نشاندہی علمی اور مطالعاتی زندگی میں بہل مختصر مگرنا فع راستہ کی توضیح ،علماء،طلباء، وکلا اورعلمی ومطالعاتی ذوق ر کھنے والے تمام احباب کے لئے مکمال مفید صفحات : ۳۵۲ ..... قیمت ۱۲۰ ویے ٢٠- كشكول معرفت (جلداول، دوم): شيخ النفير حضرت مولا نااحم على لا جوري كاك خليفهاجل بمعروف سكالراورعظيم روحاني بيثيوا بحضرت مولانا قاضي محمرزا بدالحسيني نورانند

مرقدہ ( انک ) کے گرانقدر اور وقع مکا تیب کا مجموعہ ، جو پانچ ، چھ سال تک مولانا عبدالقیوم حقانی کے نام لکھے جاتے رہے اور جن میں شریعت وطریقت ، علم وقمل ، دین و دنیا کی فلاح ، مشکلات میں نجات کی راہ ، مختلف اوقات کے مسنون وفلا کف ، علم کے تقاضے ، عمل کی برکات ، وسیوں مفید کتابوں کا تعارف اور زندگی کے مختلف میدانوں میں کامیابی کے راستوں کی نشاندہ می گئی ہے ، جنہیں مولانا عبدالقیوم حقانی نے موزوں عنوانات ، حسین ترتیب اور مفید تحشیہ کے ساتھ مرتب کرلیا ہے۔

صفحات : ۵۰۰ ..... تيت : ۱۲۰ وي

الا - ہدایداورصاحب ہداید (اردو) : تصنیف : مولاناعبدالقیوم حقائی ہدایداورصاحب ہداید کا تذکرہ وسوائح ، اقران واماثل ، مرتبہ و مقام ، خد مات و تصنیفات ، کتاب ہداید کی خصوصیت و جامعیت ، اسلوب بیان ، فضل وامتیاز ، اصطلاحات ، رموز و اشارات ، احادیث ہداید کے متعلق مباحث اور بعض مسامحات ، شروح و حواثی اور تعلیقات ، احادیث ہداید کے متعلق مباحث اور بعض مسامحات ، شروح و حواثی اور تعلیقات ، این موضوع پر دلچسپ ، جامع ، اسا تذہ اور طلبہ کے لئے ایک نادر علمی تحذ ہد۔

صفحات: ۲۲ - بدایداورصاحب بداید (پتو): تعنیف: مولاناعبدالقیوم حقائی ۲۲ - بدایداورصاحب بداید (پتو): تعنیف: مولاناعبدالقیوم حقائی مترجم: سراخ الاسلام سراخ: صفحات: ۱۱۲ ..... قیمت: ۳۳ روپ ۲۳ – ۱۳۳ مراخ سیاست اوراس کے انقلا بی خدوخال: تعنیف: مولاناعبدالقیوم حقائی سیاست کامفهوم اوراس کے بنیادی خدوخال، مروجه سیاست کی اصلاح اور دین سیاست اینانے کی ضرورت، وینی وسیاسی جماعتوں کا کردار، قیادت کا انتخاب اور فرائض، نظام اینانے کی ضرورت، وینی وسیاسی جماعتوں کا کردار، قیادت کا انتخاب اور فرائض، نظام تعلیم ،سیاست کی خشت اول، مغربی جمهوریت بمقابله نظام شریعت، اسلام ایک پاکیزه نظریه سیاست اور انقلا بی ضابطهٔ اخلاق، فسطائی سیاست اور اس کا بدترین انجام، اسلام کا نظریه سیاست اور انقلا بی ضابطهٔ اخلاق، فسطائی سیاست اور اس کا بدترین انجام، اسلام کا معاشی نظام، سودی نظام اور اس کی معزبی، فیاشی وعربیانی کی یکفار، خوف و براس کا تسلط، معاشی نظام، سودی نظام ، سودی نظام اور اس کی معزبی، فیاشی وعربیانی کی یکفار، خوف و براس کا تسلط، معاشی نظام، سودی نظام ، سودی نظام اور اس کی معزبی، فیاشی وعربیانی کی یکفار، خوف و براس کا تسلط، معاشی نظام ، سودی نظام ، سودی نظام اور اس کی معزبی، فیاشی وعربیانی کی یکفار، خوف و براس کا تسلط، معاشی نظام ، سودی نظام اور اس کی معزبی، فیاشی وعربیانی کی یکفار، خوف و براس کا تسلط، معاشی نظام ، سودی نظام اور اس کی معزبی، فیاشی وعربیانی کی یکفار، خوف و براس کا تسلط، معاشی نظام ، سودی نظام اور اس کی معزبی معاشی در بیانی کی یکفار، خوف و براس کا تسلط کا سیاست کی در اس کا تسلط کا تسلط کی براس کا تسلط کا سیاست کی در سیاست کی در اس کا تسلط کا تسلط کا تسلط کا تسلط کا تسلط کی معزبی کا تسلط کی براس کا تسلط کا تسلط کی کلام کا تسلط کی در سیاست کا تسلط کا تسلط

جديد مراجيهوت اندازيس تمايال كياميا ہے۔ كن تحريكوں اور كن صفية وں معلق آيك تاریخی دستاویز ،ایک انقلابی تحریر جوسیاست ادب ،سحافت ،تارن اورنتی نسل کو دلوله تاز ه بخشی ہے۔ ہر لکھے پڑے تھے مسلمان اور غلبہ دین کی جدوجہد کرنے والے بہی خواہان ملت کے لئے اس کا مطالعہ روش مستقبل کی صانت ہے۔ عمدہ کتابت ،شاندار طباعت ،مضبوط جلد صفحات : ۳۰۴ .... تیت : ۱۲۰ وید ٢٧ - ينتخ الحديث مولا ناعبدالحق تمبر: ترتيب: مولا ناعبدالقيوم تقاني ينخ الحديث مولا ناعبدالحق كي سيرت وسوائح يرمشتل ما منامه الحق كي خصوصي عظيم تاريخي دستاویز۔ صفحات : ۱۲۰۰ ..... ۵۵رویے ٢٥ - سودى نظام كانتحفظ اوروكالت كيول ؟: تحرير: مولا ناعبدالقيوم حقاني عمده جھیائی۔ صفحات : ۲۴ ..... قیمت : ۱۰رویے ٢٦- نفاؤشر بعت کے لئے فکری انقلاب کی ضرورت: تحریر: مولاناعبدالقیوم حقانی ،عمده چھیائی۔صفحات: ۳۲ ..... قیمت: ۱۰روپ ٢٧- اسير مالئامولا ناعز بركل : تصنيف : مولا ناعبدالقيوم هاني عمدہ چھیائی۔تحریک رہیٹمی رومال اور پس منظر ،مولا ناعز برگل کی خاندانی نجابت اور شرافت، شیخ الهندمشن کی تکیل اور جهادافغانستان ، مکه معظمه میں گرفتاری ،حضور تلافیک کی زیارت، مولا ناعز برگل کی اہلیہ کا تذکرہ، وغیرہ وغیرہ آب اس کتاب میں پڑھیں گے۔ صفحات : ۱۸ ..... قیت : ۱۵رویه ٢٨- سُر اغ زندگى : تصنيف : مولاناعبدالقيوم حقاني مولانا ابوالكلام آزادٌ اور ديكر مشائخ كعلمي معمولات اور معاملات كاحسين كلدسته، معلومات کا ذخیرہ ، تجربوں کی حجوریاں ، مطالعہ کی وسعتیں ، مشاہدات کے خزانے ،

حضرت عبداللد بن مبارك ي زند كي يرجامع اور دلل كتاب صفحات: ١٠٥٠ قيمت: ١٠٠٠ وي ٣٠-سوار على قائد ملت حضرت مولا نامفتي محمولاً: تصنيف: مولا ناعبدالقيوم تقاني تذكره وسوائح ،ميرت واخلاق بخصيل علم ويحيل ، درس وافاده ، ذوق علم اور شوق مطالعه ، علمی انهاک ، زمد وتقوی ،عشق رسول علی و اهتمام سنت ، تواضع وعبدیت ،عزیمیت و نوکل، بنفسی وفنائیت، سیای بصیرت وعظمت علمی و دینی اور سیای کارنا مے، حکمت و بصيرت لطائف وبذله بخيال ، مرزائيت كاتعاقب وردِفرق بإطله ، اعلا وكلمة الله كے لئے جهاد اور مساعی مسلسل ، قید و بند کی صعوبتیں ، الغرض ایک تاریخ ، ایک تحریک اور ایک انقلاب کی داستان معنبوط جلد بندی اورشاندار طباعت مضحات: ۱۳۲۰ قیمت: ۱۲۰روید ا٣-سوائح يشخ الحديث مولا ناعبد الحق : تعنيف : مولا ناعبد القيوم هاني جس میں حضرت کے علمی کمالات ، جامعیت ،اخلاقی بلندی ، دینی کوششوں ، جہادی مساعی تعلیمی اداروں کے قیام واستحکام، رجوع الی الله، انباع شریعت وسنت کی وعوت اوراتحادامت ووحدت ملت کی مساعی مفکور کا انداز ہ اور حضرت کے حالات کو پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔خوبصورت دورنگہٹائٹل صفحات: ۳۲۰ ..... قیمت: ۳۲۰رویے ١٣٢ - مير حضرت مير على : تعنيف : مولاناعبدالقيوم هاني فيخ الحديث مولا ناحفرت مولا ناعبدالحث كي حيات طيبيه علم عمل سيرت وكردار ، مغات و كمالات على ، وين ، روحانى ، تجديدى ، جهادى اوراصلاى كارنام، ووق علم ، وحوق

مطالعه ،سفرآ خرت کے عبرت انگیز اجوال ،ایمان آ فریس مجالس اور روخ پرورارشادات و افادات كادليب، جامع اورحسين مرقع مفات : ٢٢٠ .... قيمت ١٢٠ رويد ساس- مولاناسيدابوالحسن على ندوي تمبر: ترتيب: مولاناعبدالقوم هاني عالم اسلام کے عظیم رہنما، بین الاقوامی شہرت کے حامل ،مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن على ندويٌ كي سيرت وسوائح ،اخلاق داعمال ، دعوت وتبليغ ،انتحادامت كي مساعي اور تصنيف وتاليف كاجامع اورمفصل تذكره ، ما هنامه القاسم كي خصوصي اشاعت \_ صفحات : ۲۰۰ ..... قیمت : ۲۲۴۰ رویے ١٣٧ - ابوصنيفه هندمولا نامفتي كفايت التُدخمبر : ترتيب: مولا ناعبدالقيوم تقاني برى سائز ،مضبوط جلد \_الجمعية " د ملى" كا٣٣ رفر درى ١٩٥٣ء اور٣١ رمنى ٢٠٠٠ ۽ يي شائع کردہ''مفتی اعظم نمبر''نئ تر تیب اور جدیدا ضافوں کے ساتھ ۔صفحات ۲۳۱۔ ٣٥- نقوش حقائي: از! مولانا حافظ محمد ابراجيم فاني مصنف مولا ناعبدالقيوم حقاني كي عظيم شام كارتصنيفات وتاليفات اورفكري وتحرم يي سرمايكا تعارف، تجزيد وتجره، بزارون صفحات سے انتخاب اور خلاصه ونچوژ، ادیب لا انی مولانا عافظ محرابراميم فاني كي حراتكيز قلم سے صفحات : ١٤٨ ..... قيمت : ٢٠ رويے ١٣٦- تخفه فكرومل : رتيب : مولاناعبدالقيوم حقاني الحاج محد منصورالز مان صدیقی کے وقع فکرانگیز مکا تیب کامجموعہ، جن میں فکر عمل تعلیم و تربیت بظم وصبط حزم واحتیاط ،خدمت خلق ،قومی ،ملکی اورملی امور میں منہج نبوی مالیاتی اور سیجے خطوط برکام کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ٣٥- حقاني كتابيس، أيك مطالعه وتعارف اور نفذ وتبصره: از!معروف سكالرمولا ناسعيدالرحمٰن علويٌّ ،مولا نا عِبدالقيوم حقاني كي تقنيفات و

تا پیغات پر علمی واد بی جائز و، ججزیه و تبعر و بیختید و تنتید انتقلاب کی منفرد آواز ، فکروهمل سے نے زاویے اور بہترین علمی افادات سے بعض مخفی كويشون كالظهار،ايك ويده وركى نظر،ايك اديب كابيان،ايك مؤرخ كى زبان،الغرض علمی ، ادبی ، تاریخی ، دری جبلینی اور تحقیقی ذوق ریمنے والے احباب کے لئے ایک انسول سوعات عصصفات : .... تیمت : ۵۰ دویے ٣٨- عالمانه عالمانه عالمانه عافظ محمقام جمیت کے اکابرین علاء، خطباء مبلغین اور قائدین کے نقار پر کاحسین مرقع۔ صفحات : ۸۸ ..... قیت : ۱۵رویے ۱۱ : مولانا الأرسيد شير على شاه صاحب الأمام مصرت مولاتا احماعلی لا ہوری کا منفرد انداز تفسیر ، دور و تفسیر پڑھاتے وقت سور ق والفی ہے آئرِ قرآن تک اور پہلے یارہ پرخصوصیت سے دو ماہ صرف کرتے تھے۔حضرت لا ہوریؓ کے ان دری اور تفسیری افا دات کوش النمبیر والحدیث حضرت مولا نا ڈاکٹر سید شرعلی شاہ مرطلہ نے محفوظ اور مرتب کر کے علمی و دینی اور درب تغییر قرآن کے حلقوں کے لئے ایک عقیم سوعات تیار فرمانی عدو کتابت ، شاندار طباعت - صفحات: ۳۳۷، قیمت ۱۲۰ رویے ١٣٩- جمال يوسف: تصنيف: مولاناعبدالقيوم حقائي مدت الصر حضرت مولانا محد يوسف بنوريٌ كا تذكره وسوائح بخصيل وتكميل علم ، فقرو ورويشي ،عبديت وانابت ،عشق رسول عليه واتباع سنت ، درس وتدريس حديث ، محد اند جلائب قدر عظیم فقیمی مقام فضل و کمال ، دین وعلمی کارنا ہے ، سیرت و اخلاق ، مجابدانه كردار، وعوت وتبليغ ،تصنيف وتاليف، قاديانيت كا فاتحانه تعاقب ،اعلاء كلمة الحق كے لئے مساعی و جہاد الغرض وليب، جامع اور بعض زلا دين اور عمل صالحه كى انكيف كرتے والے جرت الحيز واقعات ١٠٠٠ سے زائد صفحات ، قيمت : ١٢٠ روپے

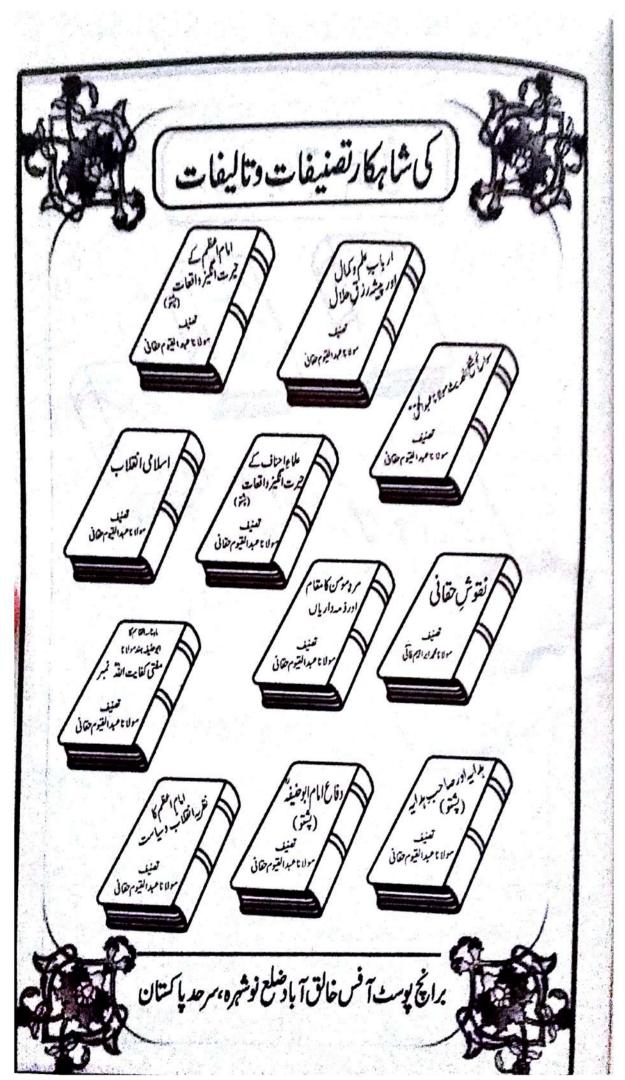

Scanned by CamScanner

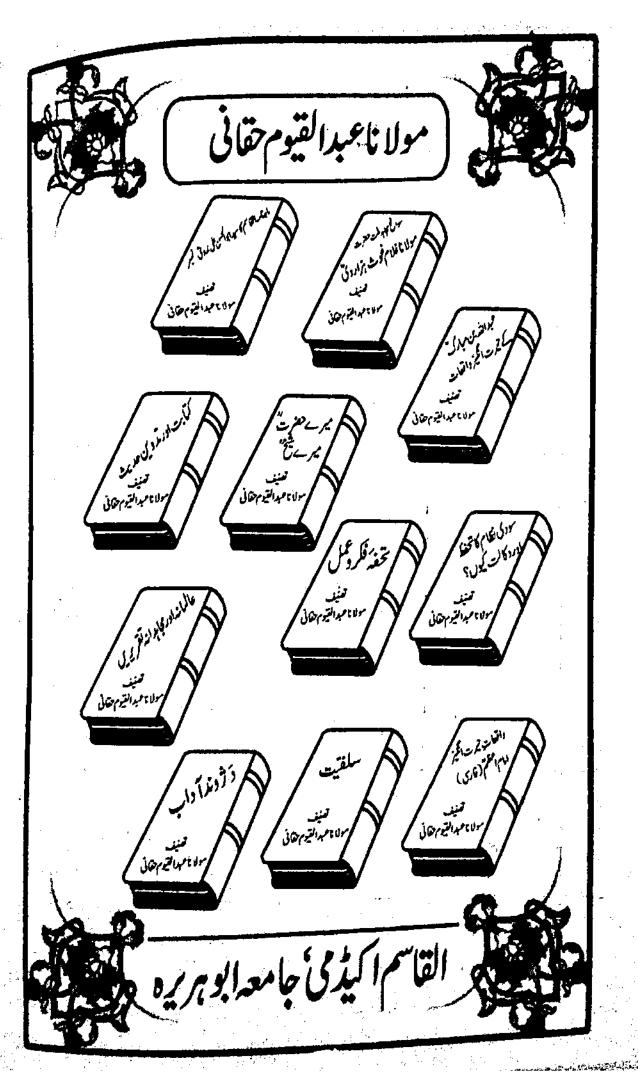

Scanned by CamScanner

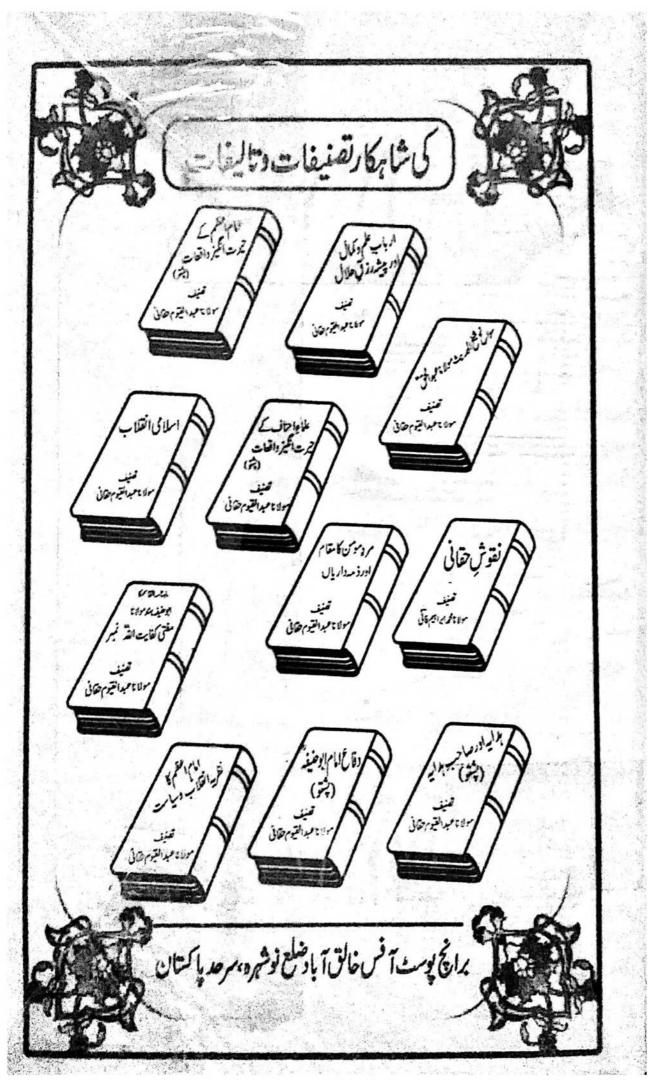

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner